



سلسله الجن ترقى أرد ونميراه الماله المناه المناه المناه المناسلة اع واسار یسے (قصۂ چیار درولیش) مولفهٔ میرامتن دملوی مقدمه وفربنگ مولوی عبدالحق صاحب بی اے آزیری سکریٹری انجن ترقی اُددو مطبع أنتظامى كانيو 1747 BCA 9747

islm PK2198 B3 1931

## عرضی میرامن دِلی والے کی

مدسے کے مختار کارصاجول کے حضوریں دگینی

مهاجانِ والاشان نجیبول کے قدر دانوں کو خدا سلامت رکھے ۔ اس بے وطن نے حکم اشتہار کا مُنکر مار درولیش کے قصتے کو ہزار جدو کتے ہے

أردوك معلاً كى زبان مي باغ وبهاربنايا فضل المي سے سب صاحول

کے سیرکرانے کے باعث سرسنر ہوا۔ اب امیدوار ہوں کواس کامیل مجھ

بھی ملے اتومیراغیدول مانندگل کے کھلے۔ بقول علیم فردوسی کے کہ شاہنامے

میں کیاہے،

بسے رہنج بردم دریں سال ہی عجم زندہ کردم برایں پارسی سوار دو کی آراستہ کر زبال کیا میں سے بنگالا ہندوستال خاوند آپ قدردان میں ، حاجت عوض کرنے کی نہیں۔ آئی تارا اقبال کا چکتار ہے۔



مرهر سرمه باغ وبهار (قصّه جهار درویش)

میراش کا تصنه جهار درویش فی الحقیقت باغ وبهار به یارد و این فی الحقیقت باغ وبهار به یارد و این نظری آن چیند زنده رہنے والی بیں اور شوق سے بڑھی جائیں گی ۔ اِس کی مقبولیت کابدت بڑا راز اس کی فصاحت اور سلامت بیں ہے ۔

جیساکہ خود میراتن سے اپنی کتاب کے دیباہے ہیں لکھاہے
تیہ قصہ جار در ولیش کا ابتدای امیر خسرو د ہوی سے اس تقریب کما کہ حضرت نظام الدین اولیا زری زرنجش جوائن کے بیر تھے اور درگاہ اُن کی دتی میں قلعے سے تین کوس لال در وازے کے باہر میٹا درواز سے آگے لال بنگلے کے باس ہے، اُن کی طبیعت ماندی ہوئی۔ تب مرشد کے دل بہال نے کے واسطے امیر ضرویہ قصتہ بمیشند کہتے اور مرشد کے دل بہال نے کے واسطے امیر ضرویہ قصتہ بمیشند کہتے اور

بيار داري مين حاعزر بيت - النّريخ چند مدوز مين شفا دى، تب الخول یے عنسل صحت کے دن یہ وعادی کہ جو کوئی اِس قصنے کو شنے گا، خدا كے فضل سے تندرست رہے گا،جب سے يہ فضتہ فارسي ميں موج ہوا! مشهوريسي جلاآ أب كه فارسي قصة جار در وليش امير خسرو كالكها ہواہے لیکن نہ تو اُن کی تصانیف میں کہیں اِس کا ذکرہے اور نہ اِس (فارسی) تقصیص کبیں اس کا پتہ لگتا ہے ، فارسی نشخے کے شروع ير جومنظوم حرب أس كے مقطع ميں" صفى "تخلص ہے۔ وصفى" رازير بارمنت بال مبامعكن زمشكين طرؤ تجنت سيامش حيترست اي ده خسرو جیسے زبر دست اور پرگوشاع سے یہ توقع نہیں ہوسکتی کہ وه کسی دوسرے غیرمعروف شاع کی نظم حدمین نقل کرتے. یہ انکی طبیعت ہے بعید معلوم ہوتا ہے۔ اِس سے بیشید اور قوی ہونا ہے کہ یہ قصد ابتجرار كالكها موانييں ہے، يركمن ہے كه أغول معضرت سلطان الاوليا كو بيارى كے زمالے يس ير قصے سائے بول اُ تفول سے دعادى بو اوراس سے یہ اُن کی طرف منسوب کردیاگیا ہو۔میراتن کے آخری فقرے سے بھی کہ جب سے بی قصہ فارسی ہیں مروج ہوا "ما ف صا نیں معلوم ہوتا کہ یہ فارسی قصہ جو تھ ریس آیا ، امیر خسرو کی تعینیت ہے

برحال یہ امر تخیق طلب ہے۔

میرامن کی باغ وبهار اسی کتاب کا ترجمه کهی جاتی ہے اور وہ خود بھی بھی کہتے ہیں۔ فارسی قصنے کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں: 
"اب خدا و ندنعمت صاحب مروت نجیبوں کے قدر دان جان گلکرست صاحب کے (کہ ہمینیہ افبال اُن کا زیادہ رہے، جب تلک گنگا جمنا بھی لطف سے فرما یا کہ اس قصے کو کھیے طب ہند وستانی گفتگو میں جو اگردو کے لوگ ہند و مسلمان ،عورت مرد، لڑکے بالے ، خاص وعام ایس میں بولی سے خوالے بین، ترجمہ کرو۔"

لین حقیقت بہتے کہ یہ فارسی کتاب کا ترجہ نہیں ۔قصہ وہے مگراس کا مافذ بجائے فارسی کے اگردو کی کتاب " نوطرنہ مرضع "ہے۔ اِس کے مولفت میر محصین عطاخال تخلص بخسین اٹا دے کے رہنے والے تھے ۔ اُن کو فارسی اردونظم و نٹر دو اول پر قدرت تھی ۔ وہ بہت اچھے خوشنویس بھی تھے اور اسی بناپر اُن کا خطاب "مرضع رقم" تھا ۔ علاوہ اِس کتاب کے وہ انشا کے تحسین ، عنوالط انگریزی اور تواریخ فارسی وغیر کی کتاب کے وہ انشا کے تحسین ، عنوالط انگریزی اور تواریخ فارسی وغیر کی مولفت ہیں ۔ یہ سب کتاب بی فارسی زبان ہیں ہیں ۔ نوطرنہ مرصع کی تالیف مؤلسب اُنھول سے بول بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اواب مبارز الملک استار دولہ جزل استھ بہادر صولت جنگ سالار فوج انگریزی کی ممرا بی

میں بجرے پر کلکتے کا سفر در بیش آیا ۔ خالی بیٹھے بیٹھے دل گھٹنے لگا تو ایک عزیز نے جو ہمراہ تھا ، یہ قضتہ سنا نا شروع کیا ۔ بہت بیند آیا اورائسی وقت سے "زبان مہندی" میں لکھنے کی دھن لگ گئی۔" کیونکہ سلف میں کوئی شخص موجداس ایجا د تازہ کا نہ ہوا ۔" پنانچہ اسی خیال سے لکھنا فٹروع کیا ۔

حنرل ستقه حليته وقت انهيس صوئب عظيم آباد كي بعض خدمات ير متعبن كركئے. وہاں فرصت نہ لمی۔ بھرانقلابات ایسے واقع ہوئے كہ والسع دست بردار موناطراا وروزيرالمالك تواب بران الملك شجاع الدوله الوالمنصورخال صفدر حباك (لؤاب اوده) كي سركار ميس سنج اور ا در اُن کے سائیہ عاطفت میں اس قصے کو لوراکیا۔ لکھتے ہیں کہ ایک روز تقريبًا دو بهارفقرے اس داستان کے کداول ذکراس بیان کا کرگیا مول بہج سمع مبارک حضرت ولی تعمت کے بہنچ از نسبکہ شام رعناآل حکایت دلفری کاعلوہ گری کے عالم ہیں شوخ وشاگ سے الوجرول سے مقبول خاطر و منظور نظر انٹر ف کے گرکے فرما یا کٹا زسرتایا اس مجبوب يستديدة ولهاكي تئين زلورعبارت سيآراستدكرا تقليل البصاعت المحمليل القدرك ورفور حصله انتي اس داستان كرمعشوق کو علی بند زیب و زبنت کا کرکے جا ہتا تھا کہ اس نازینن کے تئیں

تظرمبارک سے گزرانوں کواس عرصے میں زمانے سے اور ہی رنگ دکھایا۔"

غرض نواب شجاع الدوله كى وفات كے بعد الفول لئ يدكاب لااب آصف الدوله كى الم سي معنون كى، نواب آصف الدوله كى تخت نشينى هئك يوميس موئى اس وقت يدكتاب ختم موجكى تفى، ليعنى اس كى تاليف باغ وبهارسے تخيناً ٢٩، ٣٠ برس بيلے موئى .

فارسی اور او طرزمر صع کے مطابعے سے صافت معلوم ہوتا ہے کہ باغ وہمار فارسی کتاب کا ترجم ہنیں بلکہ اس کاما فذ فوطرزم صعب تعجب اس بات کا ہے کہ میرامن نے فارسی کتاب اور اس کے ترجمہ کا تو ذکر کیا مگر فوطرزم صع کا ذکر صاف اڑا گئے۔ اُب ہیں تینول کتا ہول سے میرے بیان کی سے میرے بیان کی اوری تصدیق ہوگی۔

اصل ہے کہ ترجمہ ان دو میں سے کوئی بھی نہیں، فارسی قصے کو اپنی اپنی زبان میں بیال کردیا ہے ،لیکن جمال کمیں نوطز مرضع اور فارسی کتاب میں اختلاف ہے ، باغ وہمار میں نوطز مرضع کا اتباع کیا ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ وہمار جبیا کہ عام طور پرشہری ہے ، فارسی قصے کا ترجمہ نہیں، بلکہ اس کا مافذ نوطز مرضع ہے بعض مقاما

پرتوالفاظ اور جلے کے جلے وہی لکیر دیے ہیں جو افطرز مرصت میں ہیں ا اب جند مقامات ملاحظ مول -

بادشاه آزاد بجنت راتول کو قبور کی نیارت کرلے جا آلھا ایک روز اِس سیریں اِس کی چار در ویشوں سے مطمہ جیڑ بوجاتی ہے ۔ اِسی کا ذکر فارسی کتاب بیں اس طرح ہے کہ دُورسے روشنی و طعائی دی ، اِد شاہ لے دل میں کما کہ کوئی آوارہ وطن غریب یاستم رسیدہ بیس یا اوارہ وطن غریب یاستم رسیدہ بیس یا صاحب دل درولیش ہوگا، ورنه ایسے مکان میں بسرکر ناکسی دوسرے کا کام نہیں ۔

اب ذطرز مرصع کابری مقام ملاحظ کیمئے ۔۔
"اس عصصے میں فرخندہ سیرکے تئیں دورسے بفاصلہ فرسنگ کے
ایک جراغ نظرآیا لیکن ہا وصف استبداد باد صرصرکے زنماراشتعالہ حمایا کے
تئیں سرموحرکت نہ تھی ۔ بادشاہ سے اول خیال کیا کھلسم شیشہ نائی کا ہوگا، ینی اگر کھیل ہی کوگرد فتیال حراغ کے چھڑک دیجئے توکیسی می

<sup>\*</sup> اصل فارسى عيارت يرت :-

رتا در میان قبرشان نفاش برجارطاقے افتا دکه روشنی حراغ دُور می منود - یا دشاه باخود گفت که البته درال مکان خریج از وطن آواره یا بیکست ستم رسیده و یا بیجاره از حادثات فلکی بجان آمده و یا در دیش از فلق کنارگرفته یا صاحب کے برار واح الل قبور کسے یافتہ خوام بود و والا در جنیں مکان نسبر بردن کار دیگرے نمیست "

مواجید براغ گل نامویر میرانتن اسی مقام کولول ککھتے ہیں :-"ایک بارگی بادشاہ کو دُورسے ایک شعلہ سانظر آیا کہ مانند صبح کے ستارے کے روشن ہے ۔ دِل میں اپنے خیال کیا کہ اس آندھی اور

اندھیرے میں یہ روشنی خالی از حکمت نہیں ، یا پیطلسم ہے کہ اگر پھیکری اور گان سے کہ بیا نے معمدیتر کے میں مہیں چیا کے جب کر کار

گندهک کو جراغ میں بی کے آس باس تعظیرک دیجے توکیسی می ہوا ہے۔ جراغ گل نہ ہوگا''

ن اورارُدومیں خاصانطال ایکے ، فارسی اورارُدومیں خاصانطال ہے ، فارسی اورارُدومیں خاصانطال ہے ، نیار تین فرر ملتی جاتی ہیں ۔ دولول کی آخری سطری دیکھیئے ، ایک ہی بات ہے اورایک ہی سے لفظ ہیں ، گویا ایک نے دو مرے کی کتاب سائے رکھ کر کھی ہے ۔

پہلا درولیش اپنی وار دات سناتا ہے اور جب وہ اُس مقام پر بہنچتا ہے کہ نازنین کے علاج کے لئے باز ار بین صنطرب بھرر ہاتھا تو بیان کرتا ہے کہ ایک جراح کی دکان نظر پڑی کہ ایک سفیدریش شخص ہٹھا ہے اور جیند نفر شاگرد اس کی خدمت میں مرجم بنا نے میں شغول ہیٹ ۔(فاری تنا)

\* اصل قارسی عبارت بیر ہے: -"از سرا بیروں آمدہ درباز ارتضطربیہ، می گرویدم، بدرگاہ سیالغزت میات آل سطائه

نوطرزم صعيس يرمقام إول بال كالباع :-"ا ورمعتدان مراه کے تئیں بیج خدمت گزاری اس نازنین کے تعیین ارک آب واسطے تحقیفات مکان جاح کے حولی سے باہرآیا ،جنانچہ زمانی ا کی شخص کے معلوم ہوا کو عبیلی امی جراح مجمال کسب طبیابت وجراحی کے كه أكرمرد كيس عام توعنايات وففنل الهي سے زنده كرے، فلاتے محلے میں رہنا ہے ۔ فقیراس گلبانگ بشارت اندوزسے بسان گل کے عُكفته وخندال موكر يو تحية بو تعية اوبر دروان جراح كے كم مثال ول بیدار دلول کے کشاوہ تھا ،جاہیٹیا۔ دیکھتا کیا ہول کہ وہ متبرک ذات خضر صفات بیج د مینرگھرکے رونق افروزہے ۔'' باغ وبهارس بيمقام اسطى اداكياكيا يع:-" اورآدمی اعتباری و ال حیمولاکر فقیر جراح کی تلاش مین کلا - ہر ایک سے یو حیتا بھرتا تھا کہ اس شہر میں جراح کار گرکون ہے؟ ایک شخص نے کہا ایک جام جراحی کے کسب اور فلیمی کے فن میں بگاہے ، اگر مُردے کوأس یاس لے جاؤ، خدا کے حکم سے ایسی تدبیرکرے کہ ایک باروہ بھی جی أعظى وواس محقي مين رسماع اورعيسي نام مع - مين يه مزوه منكر لجاخياً (اِقْدِيصْغُه ٤) حيات جاود إنى سُلت مى منودم كددكان جراحے نظام درآ مد،مردمحاس سفيد ريشِن شه وينبد شاكر د در خدستِ او مشغول مرتم ساضتن "

جلاتلاش کرتے کرتے اُس کے دروازے پر سینیا ، ایک مردسفیدرلیش کودبلیز ریامیطا دیکھا۔"

فارسی کننے میں جراح کا نام نہیں دیا ، لوطوز مرصع اور باغ وہمار میں ایک ہی نام ہے اور ایک ہی بیان ہے۔

\* اصل فارسی عبارت ،
"آن مر گفت منت دارم از دکان برخاسته بامن روال کاردان سراگردید چول داخل مجره شد و ملاحظهٔ احوال آل سروگل اندام کرد و متفکرگردید و بعداز کخط رو مجانب من کرد دیک طپانچه از روسط قهر و قدرت و قوت تمام انجنال بر بناگوسش من زد که مبنوز اورا فراموش نکرده ام "

رفیق سب سیرے عمراہ تھے کہ ڈاکوئوں نے ڈاکہ مارا بسب کچھ لوٹ لیا اورعزیزوں کو ہلاک کردیا ، عرف یہی ایک زخمیٰ بچی جس میں کچھ جان باقی ہے۔

نوطرزم ضع اور باغ و بهاری و ه پیلے ہی جراح سے بیان کردیا ہے کہ اِس خمر کے نزدیک ڈاکہ پڑا، مال واسباب لٹ گیا اوراس بی بی (نوطرزم ضع میں معشوقہ) کو گھائل کیا، طانچے کے ماسلے کاکمیں ذکر نہیں۔ بھیر فارسی کتاب میں لکھا ہے کہ جراح ہے دیکھ بھال کے بعد کہا کہ پہاس تو مان دیتے ہو تو علاج کرتا ہوں اور سے کہ ججرے سے کلکرچل دیا۔ اُرْد وکی دونوں کتا بول میں یہ ذکر نہیں بیاں بھی میراتمن نے نوطرزم رضع اُرْد وکی دونوں کتا بول میں یہ ذکر نہیں بیاں بھی میراتمن نے نوطرزم رضع کا اشاع کیا ہے۔

اچھے ہونے کے کچھ و لؤل لبدیہ وار دات گزرتی ہے۔
"ازلبک غرور حسن وریاست کا پیج دماغ کے رکھتی تھی، میری طرف
بانظرالفت شا ہدانہ کے لیخ توجہ کا فرماتی اور اکٹر اظہار کرتی کہ اگر تیمرے
تئیں دلداری ہماری منظور ہے تو زنها رہیج سرکات وسکنات ہماری کے
دخل تفییش کا نہ کرنا، خبر شرط ہے:

باغ دہمارس اِس بیان کو ایول لکھاہے "وہ اپنے حسن کے غوور اور سرداری کے دماغ میں جو میری طرف کبھو دیکھتی تو فرماتی ۔خبردار اِ اگر بخفے ہاری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہاری بات ہیں دم نہ ماریو ، جوہم کمیں بلا عدر کئے جائیو۔ ابناکسی بات میں دخل نہ کرایو ، نبیب تو بجیا ویگا ۔ فارسی میں اس کا کہیں ذکر نہیں ۔ دولوں عیار تول کو دیکھئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے سے استفادہ کیا ہے۔

فارسی قصی میں لکھاہے کہ ایک روز اس نازنین نے ایک فاص
کھانے کی ذرایش کی ، اتفاق سے درولیش کے باس اس روز ایک دیا کہی نہ تھاسب کچے اس معشوقہ کے علاج اور خاطر تواضع میں خرج کر حکا تھا، فرالین کا سنتا تھا کہ چرے کارنگ فتی ہوگیا اور وہ حالت ہوئی کہ خداکسی دشمن کو نفییب مذکرے ۔ نوطرزم صعمیں قصہ اول نہیں ہے کہ خداکسی دشمن کو نفییب مذکرے ۔ نوطرزم صعمیں قصہ اول نہیں ہے فکر اس میں یہ لکھا ہے کہ جو کچے باس تھاسب خرج کر حکا اور کھے نر رہا تو فکر اس میں یہ لکھا ہے کہ جو کچے باس تھاسب خرج کر حکا اور کھے نر رہا تو فکر سے میری حالت نزار ہولے گئی اور کھا نا بنیا سونا حرام ہوگیا۔ وہ نازنین فراست سے تاظ گئی کے معاملہ کیا ہے " باغ و بمار لے بھی موہو

فارسی قصے میں اوست سوداگر کی معشوقہ نمایت حسین بری پکر عورت ہے، اس کے برخلات نوطرز مرضع میں کریے منظر بر بہایت جرطیل صورت ہے، باغ وبھار میں بھی بالکل ہی ہے۔

اسي طرح حبب ملكه اس جوال كي خاطرجس مروه عاشق تقي اليني

یوست سو واگر) باغ اور کنیز نزیدتی ہے توائے نوطرزم رضع میں اِس طرح بیان کیا ہے ۔"ایک باغ خوش تعمیر نمایت شگفتگی وطراوت میں روح افزامتصل محل سرائیس جوان کے اور اُس کے شامل ایک معنیہ کہ علم موسیقی میں کم وہین وسٹگاہ رکھتی ہے۔ اس طرح جیسے اونط کے ساتھ بی " باغ وہماریں اے ایل اداکیا ہے کہ" ایک باغ نهایت سرسبز اور عارت عالی حوض، تالاب کؤے نیت سمبت غلام کی حوبلی کے نزویک ناف شہر میں بکا وُسے اور اس باغ کے ساتھ ایک لونٹری بھی گائن کہ علم موسیقی میں خوب سلیقہ رکھتی ہے ، لیکن یہ دونوں باہم بکتے ہیں نہ اکیلا باغ ، جیسے اونٹ کے گلے میں بنی "

فارسی کتاب میں میہ واقعہ بول نہیں ہے بلکہ اُس سے بیلے باغ کی فرمالیش کی ہے اور کچے و نول بعد گنیز کی۔ اونٹ کے گلے میں بلّی کا محاورہ لوطرز مرصع سے لیا گیاہے۔ فارسی کتاب میں اس کامطلق ذکر

نہیں۔

حب بہلے درولیش نے ملک سے دریا فت کیا کہ یہ کیا بات تھی کہ متہ ارے ذراسے کاغذ کے پُرزے پاسٹخص لے اتنی ساری انٹر فیال دیدیں، وہ کون شخص تھا ؟ توملکہ نے جواب دیا کہ وہ میراخرانجی سیدی ہاگھی ۔ فارسی کتاب میں سے ۔ فارسی کتاب میں سے ۔ فارسی کتاب میں

بجاے سیری ہمارے کوکنار فروس ہے جسے ملکہ نے بہت کچے مال دولت سے سرفراز کیا تھا۔

ان طرزم رضع میں اثنائے بیان میں دو ہندی کبت بھی آگئے ہیں میرامن نے دو نول کبتول کو بعینہ نقل کردیا ہے۔ ایک کبت دوسر بے درولیش کی سیرمیں ہے جس کا بہلام مرع یہ ہے۔ "کورین کٹا دیکھے ،سیس بھاری جٹا دیکھے ، جو گی کن بھٹا دیکھے، دیکھے جھار لائے تن میں ۔"

دوسرےكبت كابىلامرع يہ ہے ،-

"جب دانت نه تقت دو ده دلو،جب دانت دیے کها اکن

الروسے ا

تیسرے درولیش کی سیرس اج فارسی کے نسخے میں دوسرے درولیش کی سیرے) اصل فارسی سے جابجا اختلات پایا جا تاہے، لیکن میرامتن سے ہرگبہ نوطرز مرضع کی تقلید کی ہے۔ وضاحت کی غرض سے بیند مقامات کاحوالہ پیال ویا جا تاہے۔

د آل گذید جهارصفه داشت ، در پیش یک صفه برده کشیده بودند،آل مرد بال برده رفت و بعداز لمحه آواز گربیه و ناله بگوشم رسید آل مرد بیر بنالهٔ خریس می نالبیدومی گفت .

ا عنلك الجيدخول بارم رحم آور بدي دل زارم. مرا براحوال اوتعجب آمد برغاسته بعقب يرده أمدم ونظربه اندروك لماشتم، ديم .....» (فارسي) "لبسبب ماندگی وکسل اعضا کمیں داران خواب کے اور قافلہ بداری کے تاخت لاے اور متاع گرال بہا سے ہوشاری کو لوٹ ہے گئے۔ بعدایک مجے کے آ وازگریہ وزاری کی بچے گوش ہوش میرے مح متمع بوئي، أكد كهول كركيا وكيفتا بول كرتن تها بلنگ يرلشا بول وصاحب فانسے مکان فالی ہے،آگے دالان کے ایک یرده یا ہے، اس كے تئيں اٹھاكر ملاحظہ كيا كه..... " (فوطرزم صفع) "أندكى كي سبب خوب بيط عبركرسوما -إس نيندمين أواز اذه وزاری کی کا ن میں آئی ، آنکھیں ملکہ جو دیکھنٹا ہول تواس مکا ن میں نه وه بوظرها ہے نہ کوئی اورہے، اکبال مبس بلنگ پرلیٹا ہوں اور وہ دالان خالی طاہ ہے۔ چاروں طرف بھیانک موکر دیکھنے لگا۔ایک کولے يس يرده يرانظرآيا- وبال جاكراً سے أتفايا، دمكيا تو...، (باغ وبها) فارسى كتاب مين تبسرا درولين (شا بنراده عجم) بيرم دسے لوهيا ج كه برصنم كهال سع آيا،أس كانام ونسب كياب، وغيره وغيره تواولط مع جواب دیاکئیں نہیں جانتا توخود لوجھے کے۔اس کے بعد وہ اس

از نین کے پاس جاکرسلام کرتا ہے۔۔۔۔۔

نوطرز مرضع میں یہ سوال وجواب نہیں ،غش سے ہوش یں آئے

ہی وہ ناز نین کو سلام کرتا ہے وغیرہ ، یہی باغ وببار میں ہے۔

جس روز مال وا سباب لے کر ملک فرنگ بہنچتا ہے توشاہی خواجر سرا

آتا ہے اور ملاقات کے بعد کہتا ہے کہ ہماری ملک ہے مسلمان تاجوں

کے آئے کی خبر ستی ہے جو سامان یا دشا ہوں کے لایت ہوا سے لے کر

جلو۔ وہ مناسب سامان جمع کرکے خواج سراکے ساتھ ہولیتا ہے۔ آفاری)

وطرز مرضع میں وہ اس روز ماندگی اورکسل مزاج کا عدر می تی کرکے

ودسرے ون حاصر ہولے کا وعدہ کرتا ہے ، باغ و بہار میں بھی اسی کا

اتباع کیا گیا ہے۔

ملکہ دوسرے روزسامان کی قیمت دینے کے لئے بلاتی ہے جب جا ہا ہے تو بھاتی ہے جب جا ہا ہے جہ ہے اور ایک ساعت کے بعد مطابی آتی ہے ۔ بھر دسترخوان بحبیتا ہے ، ملکہ رویے لگتی ہے اور چند لؤالے کھانے کے بعد وسترخوان بڑھاتے ہیں ، اُس وقت خلوت میں اینا حال سناتی ہے۔ (فارسی)

نوطرز مرسم میں مٹھائی اور دسترخوان وغیرہ کا کچھ ذکر نہیں اور بھی باغ و بہار میں ہے۔

ملكستى به كراكرتوميرا كام كرے كا توجو نفح مكب فرنگ سے <u>ہونے والا ہے وہ میں دیدوں گی۔اُس لے کیا اس کی عرورت نہیں</u> يب مرخدمت كے لئے دل وجان سے حاصر مول - ملك ي كماروبرلينا بوگا، ہمیں مفت کا خدمتگار نبیں جائے، اس نے کماجوآپ کی مرضی -نوطرزم صع اورباغ وبهارس يكفتكومطلق نهيس اس کے بعد ملکہ کا یہ کہنا کہ دریا اُس پارچشہ ہے وہال حلاجا اور اینا مال واسباب بھی ہے جا، ایسانہ ہوکہ دشمنوں کوخیر ہوجائے توتیرا مال وجان خطرے میں ہو۔اگر توا دھر ہا اور نترے پاس کو ئی جیز نہ ہوئی تو فوراً أدهر حا سكتاب اوراس طرف تجه يركوني ظلم زيادتي نه مهوگي - پانسوتومان دیتی ہے اور وہ کاروان سراجی آتاہے اور اپنے سب ساتھیوں کواس شركے باوشاہ كے ظلمت درا ماہ اورادھرلے جا ماہے-به نوطرزم صع مین بین نه باغ و بهارمین -اِس در ولیش کے سیر ہیں اس ضم کے بہت سے اختلافات ہیں جن کی تفصیل باعثِ طوالت موگی الکین ہرمو قع پرمیراتمن نے نوطرز مرضع سی کی تقلید کی ہے۔ اِس درولیش کے بیان میں جب بنرادخال ملکہ اور شا نرادے زمیے درولیش) کو بھاکر لے جا اسے اور بادشاہی فوج تعاقب کرکے منجتی ہے

تووہ انھیں ٹیل کے یاس کھڑا کر دیتا ہے۔ نوطرز مرضع کی عبارت یہ ہے
"بہزاد خال رسم آوال لئے ملکہ اور شہزاد سے کو زیر دلوار ایک
پل کے کہ ہارہ ٹیل سے کم نہ تھا، کھڑا کیا "
میرامین نے یہ غضنہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ جون بور کے ٹیل کا
بھی اصافہ کر دیا ، ج شا ہزادہ عجم کے منہ سے بھلا نہیں معلوم ہوتا ۔
"بہزاد خال نے ملکہ کو اور اس نقیرکو ایک در میں بل کے کہ ہارہ میلی
اور جنبور کے بل کے برا برتھا، کھڑا کیا "

اسی بیان میں کو کا ملکہ سے شاہرادے کی سفارش اوراس کا حال زار بیان کرتے ہو ہے جہاں سب کچے کہنا ہے وہاں یہ فقرہ بھی ہے ، ''سائیس تیرے کارن محبور اشہرزلخ' اِسی موقعہ پر بھی فقرہ میرامن نے بھی نوطرز مرضع سے نقل کردیا ہے۔ یہ مزید شہوت اِس بات کا ہے کہ باغ دہا۔ کا اصل ما خذنو طرز مرضع ہے فرکہ فارسی نسخہ ،

لیکن نوطرزم صع اور باغ و بهار کے طرز بیان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نوطرزم صع کی عبارت نهایت رکھین اور سرتا پاتشبیهات و استعارات سے مملوہے بیمال تک کر بیفن اوقات بڑھتے بڑھتے جی متلائے گئا ہے ، تحسین لئے اپنے بیان میں عام قصتہ گو وُل کا طرز اختیا کیا ہے۔ آج کل اس کا بڑھنا طبیعت پر بار ہوتا ہے، زبان کا ڈھنگ بُرانا

ہے اور فارسی ترکیبوں اور الفاظ سے بھرلویہ ، باغ وہمارے اسے کچھ سیت نمیں ۔ نمولے کے طور پر جند سطری نقل کی جاتی ہیں جن یں اس کے طرز بیان کا انداز ہ ہوگا۔

"بعدایک لمحے کے وہ ماہ شب میار دہم رونق افزا صدیقہ فردوس ناکے ہوکرا ویرسند زریفت نقرئی کے جاوہ آرا ہوئی واہ جی واہ جس و وه فرطلعت واحل باغي نمو نُرحبنت كي بولي، عطر گلاب رخسارهُ زليخامے شب مهتاب كاتقويت تغبش وماغ تماشا يُول كا بوك زمنيت أرا بزم كالملى كابوليا اور يوست عكس بياص مكينه إساله المجم كا ويرخاتم ميارنگ سنرہ زمین خلد آئین کے زیب افراد بدہ اورانی کا ہوا۔ كِنَّ كِياخِهُ مِن مِن كِهِ اب صب لاتى ب بدئيات بر مركح جوليال نوع وسان شبوكيس اورفرش جاندني كياس نقره سع بهارافروز برم د لفی و د اربانی کے تقین اور ماہ رویان نشتران آگیں اور بساطیمن كے ضلعت سيس سے رونن فروز نوبروني وخوشنال كے تھيں۔" باغ وبهارايخ وقت كي نهايت فقيع اوسليس زبان مر كلمي گئي ہے۔ سیراتن خاص ولی کے رہنے والے ہیں اور ان کی زبان تھیٹ ول كى زبان ہے اورائكا كھماسندے، چنانچہ وہ خود لكھتے ہیں۔

"جب احد شاه ابدالي كابل عدي الارشهر كولتوايا ، شاه عالم لورب كى طرف تقے۔ كوئى وارث اور مالك ملك كاندر باشىر بے سرموكيا - سے ہے بادشاہت کے اقبال سے فہر کی رونق تھی۔ ایکبارگی تباہی پڑی، رئیس وہاں کے، میں کمیں توکمیں، موکرہمال حیں کے سینگ سامے، وانكل كئے بيس مل ميں بننے وال ك آدميوں كے ساتھ سنگت سے یات حیت میں فرق آیا ، اور بہت سے ایسے ہیں کہ دس یانچ بری لسوسیب سے دلی میں گئے اور رہے، وہ تھی کماں تک بول تکیں گے، كىيى ئەكىس توك بى جائيں گے- اور جانخص سب أفتيس سركر دلى کا روزا ہوکر رہا اور دس یا نجے نشتیں اسی شہریں گذریں اور اُس سے دربار امراؤل کے اور میلے تھیلے عوس، مھڑیاں ، سیر تاشا اورکو حیاری اِس شہر کی مدت تلک کی ہوگی اور وہاں سے نکلتے کے بعد اپنی زبان کو لخاط میں رکھا ہوگا ، اُس کا بولٹا البتہ تھیک ہے۔

ارُدو کی بُرِانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور
سلاست کے لاظ ہے اُس سے لگا نہیں کھاتی۔ اگرچ زبان نے بہت
کچ پیٹا کھا یا ہے، اُس و قت اور اس و قت کی زبان میں بہت بڑا
بل ہے تاہم باغ و بہار اب بھی ولیسی ہی دل میب اور بڑھنے کے
قابل ہے جیسے بیلے تنی مصنت کو زبان پر بڑی قدرت ہے اور وہ
قابل ہے جیسے بیلے تنی مصنت کو زبان پر بڑی قدرت ہے اور وہ

مرموقع براسی کے مناسب تغییط الفاظ استعال کرتا ہے اور مرکیفیت
اور وار دات کا نقشہ الیسی خوبی کے ساتھ کھینجتا ہے کہ اس کے کمال
انشا پر دازی کی داد دنی پڑتی ہے ۔ نہ بیجاطول ہے نہ فضول لفاظی ہے ۔
سادہ زبان لکھنا سخت شکل ہے ۔ سادگی بیض وقت عامیا نہ یا ہے مزہ
ہوجاتی ہے ، سادگی کے ساتھ فصاحت اور لطف بیان کو قائم رکھنا بڑا
کمال ہے ۔ میراتین اس امتحان میں لورے اُترے ہیں اور ہی وجو اُن
کمال ہے ۔ میراتین اس امتحان میں لورے اُترے ہیں اور ہی وجو اُن
کمال ہے ۔ میراتین اس امتحان میں لورے اُترے ہیں اور ہی وجو اُن

فرات اورجیجون وسیحون کے بدلے گنگاجنا کے لفظ کیسے بھلے معلوم ہوتے ہیں۔الیے فقرے اِس کتاب میں بہت ہے۔ زبان کی قدرت کا بین ثبوت یہ ہے کہ سرحالت اور موقع کے لئے نهايت مناسب استعمال كرتة مين اوركهيس برنهيس معلوم موتاكه زبان کو تا ہی کرتی ہے ،مثلاً اتش بازی ، کھائے ، بجری سوار مال ،مختلف خدما کے ملازم اور فقلف سازوسامان کے لئے اِس فدر کٹرت سے لفظ لاتے یں کرحیرت ہوتی ہے۔جب کہیں گفتگو یا مکالمے کا موقع آتاہے تو حفظ مراتب اورموقع محل کے لحاظہ اسی شم کی زبان لکھے ہیں۔ موقع موقع سے ہندی لفظ اِس حسن وخوبی سے کھیاتے ہیں کہ لے اختیار تعربین کرلے کوجی جا بتاہے کہیں تعنّع یا تکف نظرنیس آیا ، اِنگلف لکھتے چلے جاتے ہیں جسے کوئی باتیس کرتاہے۔ اور باتیس تھی السی مٹھی اور بیاری که آ دمی سُنتارہے اورجی نہ بھرے ۔لفظ کو اُس کے قبیحے مفہوم یں شیک موقع پراستعال کرنا اصل انتا پر دازی ہے اور اس میں میراتمن کو بڑا کمال حاصل ہے۔ ہبی وجہ ہے کدان کی عبارت کی سادگی بے لطعت نہیں مولے یاتی ۔ بہاں اُس کی عبارت کے ایک دونمولے

مننروع ہی میں خدا کی تد و نتاہیے ،اگر حیہ یم معنمون بہت یا کال

بے اوراس میں جدت بیدا کرنامشکل ہے لیکن دیکھئے کہ وہ اپنی شیر زبان میں اِسے کس طرح لکھتے ہیں ·

ربان ین النہ اکیا صالغ ہے اکہ سے ایک تھی فاک سے

کیا کیا صورتیں بید اکیس ، با وجود وورثگ کے ایک گورا ایک کالااور

بی ہاتھ یا وُل سب کو دیے ہیں ، بش پر رنگ برنگ کی شکلیں جُدی
جُدی بنائیں کہ ایک کی سج و ھج سے دو سرے کا ڈیل ڈول ملتا نہیں ،

کو وڑوں فلقت ہیں جس کو جا ہئے بیجان لیجئے ، آسمال اُس کے دریائے
وحدت کا ایک بلبلا ہے اور زمین یانی کا بتا شا ، لیکن یہ تما شاہے کہ
مندر نہ ارول ابریں مارتا ہے ، پراس کا بال بیکا نہیں کرسکتا جس کی

یہ قدرت اور سکت ہو، اُس کی صدونتا میں زبان النان کی گویا گونگی

ہے کے تو کیا کے ابہتر اوں ہے کہ جس بات میں وم نہ مارسے چُرکا

ایک حکہ نضول خربی کا انجام تبایاہے۔ دیکھئے کن الفاظ میں مفلسی کا نجام تبایاہے۔ دیکھئے کن الفاظ میں مفلسی کا نقشہ کھینیا ہے۔ کئی تسمیں لؤکروں کی بیان کرگئے ہیں جنمیں اب کوئی جانتا بھی نہیں .

آس در خرجی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو بھی و فانہ کرا کئی برس کے عرصے میں ایکبار گی یہ حالت ہوئی کہ فقط تو پی اور لنگارٹی باتی رہی۔ دوست آشاجو دانت کا بی روئی کھاتے تھے اور جیچا ہرخون ابنا ہربات میں زبان سے نثار کرتے تھے ،کا فور موگئے۔ بلکہ راہ باط میں اگر کہیں تھینے طلقات ہوجاتی تو آنکھیں جا کرمنہ بھیر لیتے ۔ اور نؤر جا کرخومتگار ہیلیے ، ڈھلیت ، خاص بر دار، ثابت خانی سب بھیور کر کنارے لگے ،کوئی بات کا اور جھنے والانہ رہاجو کے کہ یہ تماراکیا حال ہوا ؟ سواے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھیزا۔ اب دم طری کی ٹھٹیا میں ہوا ؟ سواے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھیزا۔ اب دم طری کی ٹھٹیا میں ہوا ؟ سواے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھیزا۔ اب دم طری کی ٹھٹیا میں ہوا ؟ سواے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھیزا۔ اب دم طری کی ٹھٹیا کی نہ لا سکا ۔ "

دیکھئے اُتھام کی تھیل کیو کردکھائی ہے" جس طرح اُس نے مج پر القریج وظا اور گھائل کیا میں بھی دو نول کے بُرزے بُرزے کرول' تب میراکلیجہ طفنڈ ابو۔ نہیں تواس غضے کی آگ میں ٹیک رہی بول ، آخر جل بل کر بھو جبل ہو جا دُل گی۔"

مرمو قع ا درمحل کی زبان اور بات چیت ولیبی ہی لکھی ہے ہیں ہونی چاہئے ۔ ملاحظ مو:-

"لے بیتے اِحس نے تیجے تیر مارا ، میری آ ہ کا تیراُس کے کلیجے میں لگیو، وہ اپنی جوانی سے صل نہ پا وے اور خدا اُسے میراساڈ کھیا بناو " یا ایک بڑھیا کی دعا اور گفتگو دیکھئے :-

" آتی تیری نته حواری سهاک کی سلامت رہے، اور کما وکی يَّرِي قَامُ رہے۔ مَيں غريب رنٹيا فقيرني مول- ايك بيٹي ميري مے کہ وہ دوجی سے لیرے داؤں در درہ میں مرتی ہے اور مجا کو اتنی وسعت نهیں کہ اقرعی کا تبل چراغ میں جلا وُل ، کھانے پینے لو تو كمال سے لاؤل - اگر مركئي تو گور وكفن كيو نكر كرول كى اور جنے تو دائی جنائی کو کیا دول گی ۔ اور جیا کو عقوارا انھیوانی کهاں سے یلاؤل گی۔ آج دودن ہوئے ہیں کہ بھوکی ساسی طری ہے۔ اے صاحب زادي اپني خير کچينگوا پاره دلا تواس کو پاني ينے کا ادھار او اگرچ میراتمن قفتے روم وشام، چین وایران کے لکھتے ہیں ليكن جب موقع أناب تو بهارك مرثيه كوشاعرول كي طح أواب و رسوم اپنے ہی دلیس کے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً وزیر زادی کے کھیل تفريح كابيان ديكهيء. "اتفاقاً حب دن وزير كومجبوس خالنے ميں بيبجا، وه لڙكي اپني بمجوليوں ميں پيطي تھي اورخوشي سے گڙيا کا بيا ہ رجايا تھا اور ڈھولگ کیھا وچ لئے ہوئے رنگئے کی تیاری کررسی تھی اورکڑاہی چڑ ھاکر فلگلے اور رحم تلتی اور بنارہی تھی کہ اکیبار گی اُس کی ماروتی بیٹیتی

ر کھلے یا نوں منگے بیٹی کے گھر میں گئی اور دو متبط اُس لڑ کی کے س

یرماری اور کہنے لگی۔ کاشکے تیرے بدلے ضدا اندھا بیٹا دیٹا تومبرا کلیجہ طفنڈ اموتا اور باپ کا فیق موتا "

السے موقعے اس كتاب ميں ميں يوں آئے ميں ميراتن كے برطّبه اینے ی بال کے سازو سامان کھائے، پوشاک اور سم وراج کا ذکرکیا ہے۔اس کے بڑھنے سے اُس زمانہ کی بہت سی الیبی باتنس اور جيزي معلوم موتى مين جواب معدوم بوكئيس يامشى جاتى بين-ر ازبان کامعاملہ تواس کی فصاحت اور خوبی میں کلام نہیں بوسكتا - إس كے علا وہ جو بات ديكھنے كى ہے يہ ہے كہ اليس سكر ول محاور سے اور الفاظ الیسے ملتے ہیں ج آج کل بول جیال یا تحریر میں نظر منیں آتے ۔ لبعض توالیے ہیں جواب متروک ہوگئے ہیں اور بہت ہے ایسے ہیں جو انکھ سے او حجل موجائے اور منجاننے کی وجسسے استعال میں نبیں آئے-ہاری زبان کا دارو مرار ایک مذت تک شاعرول يرر اور شاعرى كاميدان زياده ترغزل كے لئے وقف تھا، وہ ایسا تنگ کہ اس میں زبان کی کہاں تک کھیٹ ہوتی جس طرح شاء شاعرہے سندلیتا ہے عام طھے لکھے لوگ بھی شاع ہی کی زبان کوزبان مانتے میں۔ لغت نولسول یے بھی اکٹرانیس کی ہیروی کی اور دلوانول كوطمول كرالفاظ اور محاورت جمع كردي - بهنت سے لفظ إول

بی بڑے رہ گئے اورکسی لے خیال بھی نہ کیا،اب صرورت ہے کہ لیسے لفظول کوجو آرائے وقت برکام آلے والے ہیں اور جن کے مفہوم کو دوسرے لفظ اس خوبی سے اوا نہیں کرسکتے ، گمنامی سے کالکر کام میں لا یاجائے۔ مثال کے طور رحید لفظ یمال لکھے جاتے ہیں۔ سومرونکھ ہو رکھرستا ہے "گرستابت اتھا محاورہ ہے باری سبنا اب محى لولت مين-

"جننے آدمی وہال کے سراری بزاری نظر راے" یعنی خاص وعام امر

لينى رونق -"مذيرروبط أني" باتحيت "بت كهاؤ" "كمورك كونكيانا" "نبسرا درولین کوط بانده میلها" نشست کی خاص صورت. "جب يرجها موا" بعير حيث لني، لوگ إدهر أدهر :وكي اس قسم كے بيسيول لفظ بيں جوغور اوراستمال كے قابل بن -ز مانے کے اچوں سرچیزیں تغیر ہوتار ہتاہے زبان کو بھی اس سے مفرنیس بہت سے لفظ اور محاور سے متروک ہوجائے ہیں بہت سے نئے واخل موجائے ہیں بعض زبانیں تواس کی دستبروسے بالکل

مط گئیں اور حرف کتا بول میں رہ گئی ہیں ۔لیکن تغیر حرف الفاظ و محاورول سي ميس نهيس موا بلکه مرف و نوميس بھي تبديلي موجاتي ہے۔ بعض لفظ جو مذکر تھے ہونٹ ہو جاتے ہیں اورمونٹ مذکر جلول کی ترتیب اور ترکیب میں فرق آجا تاہے بیض او قات لفظول کے معنی بدل جاتے میں یاان کے استعال میں کمی مبشی موجاتی ہے اور اسی طرح کے بہت سے ختیف تغیر پیدا ہوجاتے ہیں . باغ وہار کو لکھے سواسورس کے قریب ہوتاہے لیکن اس عرصے میں بھی بہت کچھ تغیر ہوگیاہے ۔ جند انتیں جو مرف ونو کے لیا ظاسے نیز محاورے کے اعتبارسے خاص طور ر قابل غوريس بيال لكهي جاتي مين:-ا۔ جمع مونث اسم کے ساتھ فعل کی جمع ان 'سے یا مادی فعل کے ساته اصل فعل كي مي تمع - بصير « دوکشتیال امانت حصور میں اُس پری کے گذرانیال " "يه باتنى ہوتيال تعييں" " گھوڑے کی ماگیس ڈال دیاں " " ع " كاستعال ياترك بعض افعال كے ساتھ جواب حال كے محاورے کے خلاف ہے اور دکن میں اب مک رائج ہے۔ القصه رات كوچكے بيد دونوں بھائي اور كو توال كے فرنڈے كے

مع اس بالريك كيد" "ذراسرت آئی تویس اینے تنیس مرده خیال کیا " "إس يروائلي كے سنتے مى جوان كے آداب بجالايا -" م "جب تلك" كاسنعال بغير" نه "كے جيسے :-"پرمیں نے بنڈ نرچیوڑا جب نلک وہ راضی ہوا" یہ فارسی کا تتبع معلوم موتاہے۔ "والا" نه "كے ساتھ صيع :-"والآنه جبياكي كاوليها بائے گا' ير ورنا كے بجاہے ہے اورغاليًا إسى سے دھوكا مواہے-م شك اورغورمؤنث استغال بوئين، غوركواب عي بعض براك لوگ مُونت لکھتے ہیں۔ سرسیراحدخال نے بھی غورکومونث ہی لکھاہے:۔ "اب ميرے تين شک آئي: "مْمُ "كوبهي مُوْنْتُ لكهام -"خُيْس سولن كي" "رفطى" كمعنى عورت اور يتيم" كمعنى غلام استعال كيا ہے -ايك حكه" تم كو"كي حكمة متهول كو" لكها ب:-"شابرتهاری محنت پر توج کرکے تہوں کو بخشدے "

د "ہوانرم زم ہتی تھی "ہوا ہنا پُرانا محاورہ ہے۔ "نماز کررہا تھا "
"نماز کردن" کا نزجمہ ہے، اور پہلے نماز کرنا بھی استعمال ہو تا تھا ۔
م امن بازنا کی مارس کھی ذبتہ اور اللہ میں این جس امراد

۸ بعض الفاظ کے اِسلے میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعنی جیسے ، او لئے میں ویسے ، او لئے ہیں ۔ میں ویسے ہی کھے ہیں ۔

جمیرات (حمیرات) مرصته (مرصع) سبکن ایک حکیم اصل لفظهی لکه دباہے یہ کہوتو صحیح "اب اس کی حکیہ سسی "لکھتے اور لولتے ہیں۔

اکٹر ار دو مرمنا ف من الیہ فارسی طرز پراستمال کئے گئے ہیں،
اور ار دو حرد فِ اصافت آخر میں لکھے ہیں جیسے موافق معمول کے،
تقریر وخوش گوئی اُس کی ، ایک جگہ تواصافت توسیقی لکھکر موصوف کی جمع بنائی ہے ،" اور خانہ زاد مورو نیول کی قدر سمجھے گا"
کی جمع بنائی ہے ،" اور خانہ زاد مورو نیول کی قدر سمجھے گا"

اگرخانہ زادگی اصافت کا تب کی غلطی بھی تھجی جائے تو "موروثیو<sup>ل"</sup> آج کل کی بول جال کے لحاظ سے صبحے نہیں ہے۔

ا «سار" کالفظ جیسے ، مانند کے لئے حکیہ استعال ہوا ہے۔ تم سار
کا محبوب" "تجمیسار" بھی لفظ ہے جو دکن میں" سری" ہوگیا ہے
ادر شالی مہند میں اب بھی بعض حکیہ ایک آدھ لفظ کے ساتھ استعال
یں آجا تاہے۔

ایک اور کتاب نوط زمر صع کے نام سے محد عوض زریں سے ملکھی ہے

جس میں اغیب عار در ولیشوں کے قصے بیان کئے ہیں ، بیٹانچہ وہ نودلکھتا ، اس فاك يائے درويشان حق بي محمد عوض زيب ال قصة جار درو زبان فارسى مين ترتيب ديا اورعبارت شگفته سے گلدسته مجالس كما داج صاحب سرایا طم و مکین راج رام دین که اس عالی مش کے برادر بزرگ ضداوند عدل و دا دراج سيتل يرشا دا ور برا درميانه فياص زمانه راج معبواني برشا دا دام الشرا قبالهم بين وإس نحيف كي تصنيف مطالعه فرمات اور حظ وافراتها ي - ايك روز فرماياكه الركلام زبان مندى بس أتظام يا ي مام لوبسهولت سرورائے میں نے خوشنودی آفاکو بہبودی دنیا وعقبی جان کر سررشته ادب كو باتفه سے نه دیا اور زبان اردوس قلمدند كيا "ميراتن كي طح زري منه ايني كتاب كاسته تاريخ "باغ وبهار سي كالاب ( ١١١٥ه) اِس میں قصے بہت مختصر کردیے ہیں ، حالات وہی ہیں ایک ادھ حاکمہ فارسی نشخ اور لوظ زمرصع سے خینیت ساختلات یا یاجا تاہے، اور میز علوم کرنا منشک ہے کہ زری کی نظر سے تحسین کی نوطرز مرصع گذری تھی یانہیں ،البتہ نام سے شبہ ہوتا ہے کر ور دکھنی ہوگی۔ دیباہے میں کتاب کے نام کا کہیں ذكر نهيس مكن سے كەمطبع والول نے بيرنام (نوطرز مرصع )خود ركھ ديا ہو عجيب ات يرب كراس يربي تاريخ باغ وبهاري سنكالي ب-اس سے میرامن کی باغ و بهاراوراس کتاب کی تالیت ایک ہی سنہ کی معلوم ہوتی

ہے۔ اس کی عبارت سادہ ہے، تحسین کی نوطرز مرصع کی طح رنگین اور تشدید واستعارہ سے ملونتیں ہے۔ گرعبارت اور بیان میں کوئی خاص لطف نہیں۔ ایک بات اس کتاب میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ زریں نے اس قصے کو فارسی میں بھی لکھا تھا اور اس سے ظامرہ کہ اس قصے کو فارسی میں بھی لکھا تھا اور اس سے ظامرہ کہ اس قصے کو فارسی میں بھی کئی شخصول نے تالیف کیا ہے۔

باغ وہمار میں ایک بات اور قابل غورہے میرانمن نے اپنی کتا<sup>۔</sup> کے دیباہے میں کتاب کا اورا بنا حال بیان کرتے ہوئے اردو زبان کی حقيقت كابعى وكركيات يبان أغيس روايتًا بزركول سي سخام ميران مندبول میں نیکے خص م حضول نے اردوزبان کے بننے اور اس کے فشو ونما كا حال لكهام واس كاخلاصه بيد يسم يسم البراريس سيمسلمانول كاعل موا اسلطان مجود غزنوى آيا ، جيرغوري اورلودهي باوشاه موك. اس آمدورفت کے باعث تھے ران نے ہندوسلمان کی آمیزش یا ئی۔ آخراميرتميورك .... ; ندوستان كوليا ان كي آسخ اور رمنے سے لشكر كا بازار شهريس وافل موا اس واسط شهركا بازار أردوكملايا نب اكبريا دشاه تخت يربيني تب جارول طرف كولكول سوسك قوام قدردانی اوفیض رسانی اِس خاندان لاتًا نی کی سُن کِصنورس آکزیم ہوئے لیکن ہرایک کی گویائی اور بولی حُدی جدی تھی۔ اکھٹے ہونے سے آیس میں

لین دین سوداسلف ،سوال جواب کرتے ،ایک زبان مقرم وئی یجب حفر شا بجال صاحقان نے فلعُمبارک اورجام مسجدا ورشهر نیاه تعمیر کروایا... تب با دشاه دخوش مرور جشن فرما یا اور شهرکوانیا دار انحلافت بنایا تب سے شاہجال آباد شهور معان اور وہال کے بازار کوار ویے معلّا خطاب دیا " "امبرتميوركے عمدے محدشاه كى با دشاہت لمكه احدشاه اورعالمگير نانی کے وقت کک بیٹر ھی بربیٹر ھی سلطنت کیساں طبی آئی . ندان زبان أرووكي منجتے منعتے اليسي منجي كركسوشهركي بولي اس سے تكرينيس كھاتى " گریس نے اس زبان کی اپنی شہورا ورجامع کتا بہیں کوئی علی و حیثیت قائم نہیں کی اور اسے مغربی ہندی کی ایک شاخ قرار دیکر چھیڑ دیا ہے ان کے دوسرے مقارین لے ہی راہ اختیار کی ہے ، اور اس برفارسی عربی زبان كا از جونحتاه صينيتول سے مواہ اس كونظر اندازكرد يا محقيقت يب كريدايك مخاوط زبان مي حس ن بالكل نكي اورعالمده صورت اختيا کرلی ہے۔ اور اس نظرہ بھی اس کا دکھیٹا طروری ہے - یہ ایک علی دہ سکم ب سرس رين كراخ كاير موقع نهيس -

عبدالحق

Linguistic Survey of India, \*

## كبسسم التدارحم أراحيهم

سجان النُّركيامانع بي إكرس لن ايك شي خاك سے كياكيا صرتیں اورٹی کی مورتیں بیداکیں! با وجود دو رنگ کے ایک گوراایک کالا اوربیی ناک کان اتھ یاول سب کو دیے ہیں ، تشیرنگ برنگ کی شکلیں جدی جدی بنائیں ، کدایک کی سج دھیج سے دوسرے کا ڈیل ڈول ملیانیں كرور والخلقت ميرس كوياميه بهجان ليحير آسمان اس كى دريائے وحد كاايك بُلبُلا ہے ، اور زمین یانی كا بتاشه ، لیکن به تماشا ہے كہ سمند رہزارو لبرس مارتائے براس کا بال بیکاننیس کرسکتا جس کی به قدرت اورسکت مو أس كى حدوثناميس زبان انسان كى كوياكونكى ب- كھے توكيا كے! بہتر يول بح كرجس بات ميس دم شد مارسكي في كابويت. عض سے رون کے جس کاکہ یرسا مان ہے۔ حداس کی گراکھا جا بول توکیا امکان ہے! حب يمبرك كها مومين المهيان نبين. معرجو کوئی دعوے کرے اس کا طرا نا دان ہے

رات دن به نهرومه هیم تیمن صنعت دیجھتے يرسرايك واحدكي صورت ديده فيران م سب کا تانی اور مقابل ہے نہ ہووے گا کھبو اليے كيتاكو خدائي سب طرح شايان ہے ليكن اتناجانتا ہول خسالق درازق ہے وہ برطرح سے مجھ پرائسس کا تطفت اوراصان ہے اور دُرد د اس کے دوست رحس کی خاطرزمین اور آسمان کو پیدا کیا اوردم رسالت كادما جيم يك مصطفى التركاك نوريم السلئير مائس إس قدى نقى مسور وصامراكهان أناونت الكي كهوا يون كوول كاليمي قاعده وستورب اورائس كى آل رصلواة وسلام جوميل باره امام. حمدي اورنغت احدكوبيال كرانفسرام أبيس أغازاك كوكرتا مول جيم تنظوركام یا اتهی واسطے اپنے نبی کی آل کے كريهيري كفت كومقبول طسبع خاص وعام مشا إس تاليف كابيب كرسن ايك منرار دوسويندره برسيجرى اوراشارہ سے ایک سال عیسوی مطابق ایک ہرار دوسو سات سن فعلی

کے ، عدمیں اشرت الا شراف مارکولیں ولزلی گورز حبرل لارڈ مارگئن صاحب کے رجن کی تعربیت سی عقل حبران اور فہم سرگردان ہے ۔ جننے وصف سردارول کو جائیٹے ان کی ذات میں خدائے جمع کے ہیں ، غون قسمت کی خوبی اس ملک کی تھی جوالیا حاکم تشراعی لا یاجس کے قدم کے فیم سے ایک عالم لئے آرام بایا ، مجال نہیں کہ کوئی کسو پر زبردستی کرسکے ، فیمن سے ایک عالم لئے آرام بایا ، مجال نہیں کہ کوئی کسو پر زبردستی کرسکے ، فیمن سے ایک عالم طاح بانی جیتے ہیں ، سارے غریب وغوبا دعا دیتے ، فیمن اور جلتے ہیں ) جرجیا علم کا بھیلا ۔ صاحبان ذی شان کو شوق ہوا کہ اُردو کی زبان سے واقعت ہو کرمندوستا نیول سے گفت و شنود کریں اور ماکی کام کو بالی کو بالی کام کو بالی کو بالی کام کو بالی کام کو بالی کام کو بالی کام کو بالی کام کو بالی کام کو بالی کو

جوصاحب دا نا اور مندوستان کی زبان بولیے والے نیں، اُن کی خدرت میں گذارش کرا ہوں، کہ یہ قصد جاردرولیش کا ابتدا میں امیرخسرد دہوی سے اس تقریب سے کہا کہ حضرت نظام الدین اولیا زری زنج ش جوائن کے بیر تھے، اور درگاہ اُن کی و تی میں قلعے سے تین کوس الل درواز کے باہر مٹیا دروازے سے آگے الل نگھے کے باس ہے، ان کی طبیعت ماندی ہوئی۔ تب مرشد کے دل بہلائے کے واسطے امیرخسرو یہ تصد ہمیشہ کتے، اور بولی۔ تب مرشد کے دل بہلائے کے واسطے امیرخسرو یہ تصد ہمیشہ کتے، اور بولی۔ تب مرشد کے دل بہلائے دائیر بے خدروز میں شفادی، تب اضول نے بارداری میں حاضر سیتے ۔ الٹیر بے خدروز میں شفادی، تب اضول نے بارداری میں حاضر سیتے ۔ الٹیر بے خدروز میں شفادی، تب اضول نے

کے الیت موسی

غسل صعت کے دن میر دعادی، کہ جو کوئی اِس قصتے کو شنے گا۔ خدا کے
فصل سے تندرست رہیگا، جب سے بیقصہ فارسی میں مروج ہوا۔
اب خدا و نہ نیمت صاحب مرقت نجیبول کے قدر دان جان گلاسٹ
صاحب لے (کہ ہمیشہ ا نبال اُن کا زیادہ رہ جب تلک گنگا جمنا ہے) لطف
صاحب لے (کہ ہمیشہ ا نبال اُن کا زیادہ رہ جب تلک گنگا جمنا ہے) لطف
سے فرمایا کہ اس قصے کو شھینٹھ ہندوستانی گفتگو میں جوارد و کی لوگ ہندولیا
عورت مرد الیے بالے خاص وعام آپس میں بولتے جا لیتے ہیں ترحمہ کرو موانی
عورت مرد الیے بالے خاص وعام آپس میں بولتے جا لیتے ہیں ترحمہ کرو موانی
عورت مرد الیے بالے خاص وعام آپس میں بولتے جا لیتے ہیں ترحمہ کرو موانی
عراج حضور کے میں لیا بھی اِسی عاور سے سے لکھا شرد ع کیا ۔ جیسے کوئی بین

بیلے ابنا احوال یہ عاصی گہ گار میرامّن و تی والا بیان کرتا ہے، کومیر فرگ ہایوں پا دشاہ کے عہد سے ہرایک پا دشاہ کی رکاب میں نبیت بُنیت مانفشانی بجالاتے رہے ، اور وہ بھی برورش کی نظر سے قدر دانی جبنی جاہیے فرائے رہے ۔ جاگیرومنصب اور خدمات کی عنا بات سے سرفراز کرکر الامال اور نبال کردیا ، اور خانہ زاد موروثی اور منصبطار قدی نربان مبارک سے فرایا جنانچہ یہ لقب بادشاہی دفتر میں داخل ہوا ، جب ایسے گھرکی (کہ سارے گھر بیال ؟) جنانچہ یہ لقب بادشاہی دفتر میں داخل ہوا ، جب ایسے گھرکی (کہ سارے گھر بیال ؟) تب سورج مل جاشے کے فرار الیے اور احرشاہ درتانی نے گھرار الیے کی سارے کھرار الیے کی دفتر میں داخل ہوا ، وراحرشاہ درتانی نے گھرار الیے کی دفتر میں ایسی تباہی کھاکرؤ کے شہر سے (کہ دخن اور خرشم میرا ہے ، اور

آ نول نال وہیں گواہے) جلاوطن ہوا ، اور الیسا جماز اکتجس کا ناخدایا دشاہ تھا) غارت ہوا میں بے کسی کے سمندر میں غوط کھانے لگا ، ڈویتے کو تیکے کا آسرابہت ہے ،کتنی برس ملد ،عظم آیا میں وم لیا، کھ بنی کھ بگڑی آخروہاں سے بھی یاؤں اکھڑے وروزگار ي موافقت مذكى، عيال واطفال كوهيو اكرتن تنها كشتى يرسوار واشرف البلاد كلكتے میں آب و دانے كے زورسے آليني جندے بكارى گذری، اتفاقًا زاپ ولاور جنگ نے باواکراینے حیوطے بھائی میر محر کاظم خاں کی آنائیتی کے واسطے مقرر کیا۔ تریب دوسال کے وہال رہناہوا ،لیکن نباہ اینا نہ دیکھا جب نشی میر ہاد علی جی کے وسیلے سے صنور تک جان گلکرسٹ صاحب بہادر (دام اقبالہ) کے رسائی ہوئی ۔ بارے طالع کی مردسے ایسےجوال مرد کا داس باتھ لگاہے جا ہیئے کہ دن کچھ بھلے آویں ، نہیں تو یہ سی غنیمت ہے کہ ایک عکرا كهاكريا ول يقيلاكرسورسمامول اورهمين دس آدمي جيوف يرك يرورش ياكر دعااس قدر وان كوكراح بين، خدا قبول كري -حقیقت اردو کی زبان کی بزرگول کے سنہ ہے یول سنی ہے کردِ ٹی شہر سند وول کے نز دیک جو بھی ہے،الفیس کے راجا پرجا قدم ہے وہاں رہتے تھے اوراین بھا کھا بولنے تھے۔ ہزار برس سے سلمالو

کاعمل ہوا ، سلطان محمود غزنوی آیا ، پھر غوری اور لودی با دشاہ ہوئے۔
اس آ مدور فت کے باعث کچے زبانوں سے ہندوسلمان کی آمیزش بائی
آخرامیر تمویہ سے رجن کے گھواسے میں اب تلک ٹام بنیا دسلطنت کا
جلاجا تا ہے ) ہندوستان کو لیا ۔ اُن کے آلے اور رہنے سے لشکر کا
بازار شہرسی واخل ہوا ، اس وا سط شہر کا بازار اُر دو کہلایا ۔ بھر ہمایوں
بادشاہ بیٹھانوں کے ہاتھ سے حیران ہوکر ولایت گئے ، آخروہ ال سے
بادشاہ بیٹھانوں کے ہاتھ سے حیران موکر ولایت گئے ، آخروہ ال سے
بادشاہ بیٹھانوں کے گوشالی دی ،کوئی مفسدیاتی نہ رہاکہ فتنہ و فساد
بریاکہ ہے۔

جب اکبرباوشاہ تخت بر بیٹے تب چارول طرف کے ملکول سے توم قدروانی اور نیفن رسانی اِس خاندانِ الآنانی کی سُنگر حضور سب قوم قدروانی اور نیفن رسانی اِس خاندانِ الآنانی کی سُنگر حضور سی اگرجمع موسئے، لیکن ہرا کیک گویائی اور اولی جُدی جُری تھی۔ ہم ہوئے سے ایس میں لیین وین سودا سلف سوال جواب کرتے ایک زبان اردوکی مقرر مہوئی جب حضرت شاہ جمال صاحبِ قران سائے میں قائد مبارک اور جا مع مسجدا در شہر منیا ہ تعمیر کروا یا اور تخت طائوس میں جوام جڑوایا اور دل باول ساخید جو بول براستا کر طا اول سے کھنجوایا در نواب علی مردان خال نہرکولیکر آیا، تب باوشاہ لے خوش ہوکر جشن فرمایا اور شہرکواینا دارالخلافت بنایا۔ تب سے شاہمال آباد مشہور موا فرمایا اور شہرکواینا دارالخلافت بنایا۔ تب سے شاہمال آباد مشہور موا

(اگرم ولی جُری ہے ، وہ بُرانا شہرا وریہ نیا شہر کہلاتا ہے) ا دروہاں کے بازار کو اُردد کے مطلح خطاب دیا ۔

امیر ترور کے عدید سے محد شاہ کی باد شاہت بلکہ احد شاہ اور عالمگیر ثانی کے وقت کل بیڑھی بہیڑھی سلطنت کیسال جائی آئی، ندان زبان اُردو کی سبختے سبختے الیسی نجی کہ کسوشہر کی بولی اُس سے عالم کہ بنیں کھاتی ۔ لیکن قدر دالن منصف جا ہئے جو تجوز کرے ، سواب خوالے بعد مترت کے جان گلکرسٹ صاحب سا دانا نکتہ رس بیداکیا کہ جفول نے اپنے گیان اور اُگت سے اور تلاش و محنت سے قاعد ل کی کتابیں تصنیعت کیس ۔ اس سبب سے مہندو ستان کی زبان کا ملکول میں رواج ہوا ، اور نئے سرسے رونی زیادہ ہوئی ، نئیس توابی وستار و کفتار و رفتار کو کوئی مُرانیس جانتا ۔ اگرایک گنوار سے او جھیئے تو شہروا کونام رکھتا ہے ، اور اپنے تیکن سب سے بہتر جھتا ہے ۔ خیر ، عاقلال خود میدانند ۔

جب احد شاہ ابرالی کابل سے آیا اور شہر کو کٹوایا ، شاہ عالم بور کی طون تھے ، کوئی وارث اور مالک ملک کانہ رہا ، شہر بے سرموگیا ۔ سے ہے ، باد شاہت کے اتبال سے شہر کی رونق تھی ، ایکبار گی تباہی بڑی رئیس وہال کے میں کمیں تم کہیں ہوکر جہال سب سے سینگ سمائے کے میں کمیں کمیں ہوکر جہال سب سے سینگ سمائے

و بان کل گئے جس ماک میں پوٹے وہاں کے دمیوں کے ساتھ مگت
سے بات جیت میں فرق آیا، اور بہت ایسے میں کہ دس بانج برس کسو بب
سے دِلّ میں گئے اور رہے، وہ بھی کہاں تاک بول سکیں گے۔ کمیں نہ
کہیں جوگ بی جائیں گے۔ اور جو تحف میں آفتیں سے کر دتی کاروڑا مبوکر
یا، اور دس پانچ نبتیں اُسی شہر میں گذریں، اور اُس نے دربار اُمراوُل
کے اور میلے مطیلے عوس جھڑیاں سیر تا شا اور کوجہ گردی اُس شہر کی مرت
اُس کا ہولٹا البقہ مطیاک ہے۔ یہ عاجر بھی ہرا کی شہر کی سیرکر تا اور تما شا
د کھھا یہاں تاک بینجا ہے۔

## شروع قصين

اب آغاز قصّے کاکرتا ہوں ، ذرہ کان دھرکرسنو اور ضفی کرویسیر میں جار درولش کی یول لکھاہے، اور کینے والے نے کہا ہے، کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا، کہ نوشیروال کی سی عدالت اور حاتم کی سی سخاوت اُس کی ذات میں تھی۔ نام اُس کا آزاد بجنت اور شهر فسطنط نید (جس کو استنبول کہتے ہیں) اُس کا پائے تخت تھا۔ اس کے وقت میں رعیت آباد ، خزانه ممور ، لشکر مرفی ، غریب غربا آسوده ، ایسے بین سے گذران كرت اور فرشى سے رہنے كرس ايك كے طوس ون عيد اور رات سنب برات تھی۔ اور چتنے حور دیا رہیب کترے جبیج خیرے اُٹھائی گیرے دغا با زيتے ،سب كونىيت ونا بودكر رئام ونشان أن كا اپنے ملك بھريس مذر کھا تھا۔ ساری رات دروازے گھرول کے بند نہ ہوتے، اور دو کانیس بازار كى كىلى رتبيس درابى مسافر حبكل ميدان مي سونا أسيالت على جات كوئي نه إو حيماً كه تهمار ب منه ميس كفي دانت ميس ، اوركهان جاتے موج اس با د شاه کے عل میں ہزاروں شہر تھے، اور کئی سلطان علیند

ویے۔ ایسی بڑی سلطنت برایک ساعت اپنے ول کوخدا کی یا دادر بندگی سے غافل نزکرا۔ آرام دنیا کا جوجا ہے سب موجود تھا، لیکن فرز ندکہ زنگانی کا بھیل ہے اس کی قسمت کے باغ میں ندھا۔ اِس خاط اکثر فکر مند رہتا ، اور پاپنے ول وقت کی نماز کے بعد اپنے کریم سے بہتا ، کدا کے الشرا مجھ عاجز کو تو لئے اپنی عنایت سے مسب کھے دیا ، لیکن ایک اِس اندھیرے گھرکا دیا مذدیا ۔ بھی ارمان جی میں باتی ہے ، کرمیرا نام لبوا اور پانی دلیا کوئی نہیں ، اور تیرے خزانهٔ ارمان جی سب بھی موجود ہے ، ایک میٹا جیٹا جاگا مجھے دے ، تومیرا نام اور اس سلطنت کا نشان قائم رہے ''۔

اس سلطنت کا نشان قائم رہے''۔

اس می امی دس یا دشتا ہ کی عمر جالیس برسس کی ہوگئی ۔ ایک دن میں

اسی امیدس با دشاه کی عمرطالیس برسس کی ہوگئی۔ ایک دن بن الله عمرطالیس برسس کی ہوگئی۔ ایک دن بن الله عمرطالیس بن نازاداکر کو وظیفہ بڑھ رہے تھے۔ ایکبارگی آئینہ کی طون خیال جوکرتے ہیں، تو ایک سفید بال موجھوں میں نظا آیا ، کہ مانند تا رحقینش کے جب رہا ہے۔ بیا دشاہ دکھے کرآ بدبدہ ہوئے، اور ٹھنڈھی سائنس بھری۔ بھردل میں اینے سوچ کیا ، کہ افسوس اتو لئے آئنی عمرناحی برباد دی ، اور اس دنیا کی حرص میں ایک عالم کو زیر وزیر کیا ۔ آئا ملک جولیا ، اب نیرے س کام آدگیا ، حص میں ایک عالم کو زیر وزیر کیا ۔ آئا ملک جولیا ، اب نیرے س کام آدگیا ، اس نے سازا مال اسباب کوئی دوسرا اوادیگا۔ شخیع تو بینیام موت کا آچکا ، اگرکئی ون جئے تھی ، تو بدن کی طاقت کم ہوگی ، اس سے بیمعلوم ہوتا ہے ، کہ میری ون جئے تھی ، تو بدن کی طاقت کم ہوگی ، اس سے بیمعلوم ہوتا ہے ، کہ میری تقدر میں نہیں لکھا ، کہ وارث جیٹر اور تخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ، تقدر میں نہیں لکھا ، کہ وارث جیٹر اور تخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ،

اورسب کھی تھیوڑ جانا ہے ، اِس سے ہی بہتر ہے کہ میں ہی اسے تھور دو اورباتی زندگی اینے خابق کی یاوس کا تول " يربات اينے دل ميں ظهراكر. مائيس باغ ميں حاكر سب مجرابول كو جواب دیکر فرمایا کہ کوئی آج سے میرے یاس نہ اوے ،سب دلوان عام میں آیا جایا کریں ،اور اپنے کام میں ستعدر ہیں ۔ یہ کمکر، آپ ایک مکان میں جا بیٹھے اور صللی بچھا کرعبادت میں مشغول ہوئے۔ سواے رولے اور كه بعرائ كے كھ كام نرتقا ـ إسى طح با دشاه آزاد بجت كوكئي دن گذرے، شام کوروزہ کھولنے کے وقت ایک میٹھا اکھاتے اورتین کھونٹ یا ٹی ہتے' اورتام ون رات جائے نماز بر السے رہتے ۔ اس بات کا باہر حرجا بھیلا رفتہ رقتہ تام ملک میں خبرگئی کہ باوشاہ نے بادشاہت سے ہاتھ کیدیج کر گوشنشینی اختیار کی - حارول طرف غنیمول ا ورمفسدول بے میراُ شایا ادر قدم اینی صدی برها یا جس نے جا باملک و بالیا ۱۱ درسرانجام سرکشی کاکیا. جال كس ما كم تعيد، أن ك حكم من خلاعظيم داقع موا- سرايك صوب س عرمنی برعلی کی حضور میں پنجی ۔ درباری اُمراجتنے تھے جمع ہوئے اور سلاح مصلحت کرلے نگے۔

آخریر تجویز طهری کر نواب وزیرعاقل اورد انا ہے ، اور بادشاہ کا مقرب اور معتدہے ، اور درج میں بھی سب سے بڑا ہے ، اس کی خدمت

میں جلیں ، دلچیں وہ کیا مناسب جا ٹارکہتا ہے ۔سب عمدہ امیروزیر کے یاس آئے اور کہا ، باد شاہ کی بیصورت ، اور ملک کی وہ حقیقت ، اگر حید ا ورتغافل موا ، تواس محنت كأنك ليا موامفت ميں جا مارميكا ، بھير ہاتھ آنابت فشكل ہے۔ وزیر رُانا ، قدیم ، نك حلال اور علمند ، نام هي خرومند اسم باستمى عقا، بولا ، اگرم بادشاه يخ حضورس آيخ كومنع كيا ہے ،ليكن كم حادثیں تھی حلتا ہول. خداکرے بادشاہ کی مرضی آوے جوروبرو بلاوے -ير كه كؤسب كواينے سانفه دلوان عام ملك لايا ، أن كو ولال جيمة ركو آپ دریان خاص میں آیا، اور یا د شاہ کی خدمت میں محتی کے ہا تھ کہلا بھیجا کہ یہ بیر غلام حاصرہے ، کئی د نوں سے جال جہاں آ راننیں د کھا، امیدوارمو كه ايك نظر دمكيم كر، قدمبوسي كرول، توخاطرجمع موسية عض وزير كي بإدشاه لے شنی ، از نسبکہ قدامت اور خیرخواہی اور تدبیراور جال نثاری اُس کی جانتے تھے ، اور اکثراسکی بات مانتے تھے ، بعد تائل کے فرمایا ، خرد مند کوبلالو بار حرب پروانگی مونی. وزرجصنورس آیا،آد اب بجالایا، اوردستیت کھڑارہا۔ دکھیا توباد شاہ کی عجیب صورت بن رہی ہے ، کہ زار بزار وفے اور وبلانيے سے آنکھوں میں حلقے پر گئے ہیں، اور چمرہ زرد ہوگیا ہے۔ خرد مندکوتاب ندری ، بےاختیار دوڑکر قدموں برجاگرا۔ بادشا ویے ما تقت سرأس كا أتفايا ، اورفرايا ، لو ، مجه ديكها ، خاط جمع موني ؛ اب جاؤ ، زباده

مجے ناستا وُتم سلطنت كرو يخرد مندسُن كر، وارسه ماركر رويا، اورعون كى، غلام كوآب كے تصدق اورسلامتى سے بہیشہ باد شامت متیرہے اسكن جال مناہ کی یک بیک اِس طرح کی گوشہ گیری سے تام مک میں تملکہ ٹرگیا ہج اورانجام اس كا احجانبين - يه كيا خيال مزاج مبارك مي آيا؟ اگراس خانزراد موروثی کو بھی محرم اس راز کا کیجئے تو بہترہے ، جو کھے قال ناقص میں آ و التا كرے - غلامول كوجويہ سرفرازيا كخشي ہيں ، اِسى دن كے واسطے ، كم با دشاہ عیش وآرام کریں، اور نک پرور قصت دہرمیں ملک کی رہیں۔ خدانخوا ستبر جب فكر مزاج عالى كے لاحق موئى ، تو بند بائے يا دشاہىكس دن كام اوليك بادشاہ نے کہا سیج کتاہے ، رہو فکرمیرے تی کے اندرہے ،سوتد بیرہے باہرا من اے خرومند میری ساری عمر اسی ملک گیری کے در دِ سرمیں گئی، اب بیس وسال ہوا ،آگے موت باقی ہے، سواس کا بھی بیغام آیا، کہسیاہ بال سفيد ہو چلے ۔ و منل ہے، ساري رات سوئ، اب جبح كوجى نه جاكين اب للک ایک بیٹا پیدانه موا،جومیری خاطرجمع ہوتی اس لیے دل سخت اُداس ہوا اورمیں سب کھی چھپوڑ بدیٹھا جس کا جی جاہے ، ملک لے ، یا مال العربي المحط كي كام منيس . لمكد كوئي دان مي ساراده ركمتا مول ، كرسب جمور هيا "كرجنگل اورمبيارا ول مين تحل حا وُل ، اورمنه اين كسوكوينه د كلها وُل· اِسی طبع بیسپندروز کی زندگی بسر کروں - اگر کوئی مکان خوش آیا، تو وہا نبتھیکر

بندگى اينے معبود كى بجالاؤل گا٠ شايدعا قبت بخبرمو - ادرونيا كو توخوب ويكھا. كجدِمزه نه بايا - إنني بات بول كر اورايك آه عبركر، بارشاه جب موف -خرد منداُن کے باپ کا وزیر تھا،جب بہ شہزا دے تھے،تب سے بت رکتیا تھا ، علاوہ دانا اورنیک اندلیش تھا۔ کہنے لگا ، خدا کی حبّاب سے ناأمید بونا ہرگز مناسب نہیں ،حس نے ہیٹروہ ہزارعا لم کوایک حکم میں میدا کیا تھیں اولاددینی اُس کے نزدیک کیا بڑی بات ہے؟ قبارُ عالم اس تصور باطل کو ول سے دور آرو بنیس تو تام عالم درم برم موجائیگا - اور سلطنت کسکس معنت اور شقت سے تہا رے بزرگوں لے اور تم نے بیا کی ہے؟ ایک ذرہ میں ہا نفہ نے کل جا کیگی ۔ اور بے خبری سے ملک ویران ہوجا کیگا ۔ خدانخوا بدنای حاصل ہوگی۔ اس بر کھی بازیرس روز قیامت کی ہو اچاہے، کہ مجھے بادشاه بناكر، انے بندول كويترے والے كيا تھا، توماري رحمت سے ما يوس موا، اور رعيت كوحيران بريشان كيا- اس سوال كاكياجواب دوكي: بس عبادت بھی اُس روز کام نہ اوے گی،اس واسطے کہ آدمی کادِل خدا کا گھرہے، اور یا دشاہ فقط عدل کے واسطے او چھے جائیں گے۔ غلام کی بے ادبی معا ف مو، گھرسنے بحل جا نا اور نگل خیکل بھیر ما کیام حوکسوں اور نقیرو كاہے، ندكہ باد شاہوں كا . تم اپنى جو گا كام كرو ، ضراكى يا دا در بند گی نگل بياڙ رموقون ننيس-آب الايميت شني بولى،

فذا إس ياس بير وهوند و حبكل س، وهندهورا شهرين، لرا كالغل مين . اگر مضفی فرمائے . اوراس فددی کی عرص قبول کیجئے ، تو بہتراوں م، كرجهان ياه مردم اورمرساعت وصيان اينا خداكي طوف لكاكر. دما مانگاكري أس كى درگاه مے كوئى خودم نبيس رما - دن كوبندوليست ملك اورالضاف عدالت غریب غربا کی فرمائیں، تو بندے خداکے دامن دولت كے سائے میں امن وامان خوش گزاں رہیں ، اور رات كوعبادت كيمئے ، اور درو ديمبركي روح پاك كونياز كركر درويش كوشنشين متوكلول سے مرد ليحيرُ اور روز راتب يتيم اسيرعيال دارول محتاجول اور راند بيوا وُل كو لردیجئے ۔ ایسے اچھے کا مول اور نیک نتیوں کی برکت ہے ، خداجاہے توامید قى سے كەتھارے دل كے مقصدا ورمطلب سب يورے ہول - اورجس واسط مراج عالی مکدر مور البه، وه آرزوبرآوے، اور خوشی خاطر شرایت کو موجا وے ۔ یروردگار کی عنایت برنظر کھئے ، کہ وہ ایک دم سی جوجاہما ہے سور تاہے - بارے خرد مندوزر کے الی الیبی عرض معروض کرنے سے آزاد بخت کے دل کو ڈھارس بندھی، فرمایا، اجھا توجو کہتا ہے بھلا یہ بھی کو کھیں ،آ گے جوالٹر کی مرضی ہے ،سو ہوگا ۔ جب اوشاه کے دل کوتسلی موئی ، تب وزیرسے پوچھا ، کدا ورسب

اميرود بيركيا كرتے بيں ، اوركس طرح ميں ؟ اُس مے عوض كى ، كەسب اركانِ

17) 2)

, l

دولت قبلهٔ عالم كے جان ومال كود عاكرتے بس - آب كى فكر سے سب حيان وپر نشان مور ہے میں مجال مبارک اپنا و کھائے توسب کی خاطر جمع ہووے بینا پخداس وقت ویوان عام میں حاصر میں بیا من کر باوشاہ مع حكم كيا، انشاء الشرتعالے كل دربار كروں گا،سب كوكهد دو حاصر رمیں بخر دمند می وعده سُن كر خوش موا، اور وو نول ماته أشاكر دعادي كرجب لك يه زمين وآسان بريامين تهاراتاج وتخت قائم رسي-ا ورحضورية رخصت موكر نوشى خوشى بالهرنكلا ، اوريه خوشخيرى أمراول سے کہی ۔سب امیر بنسی خوشی گھر کو گئے ۔ سارے شہر میں آنند موکی از يرجامكن بوني . كه كل ما دشاه دربارعام كريكا . صبح كوسب خانه زا داعلي ادنی ، اورار کان دولت جیوٹے بڑے، اپنے اپنے یائے اور مرتبے بڑاکہ كرات بوك ، اور منظر حلوه با وشاسى كے تھے .

مبب ہر ون چڑھا ایکبارگی پر وہ اُٹھا ، اور بادشاہ سے برآمہ ہوکر تخت مبارک بر طوس فرمایا۔ نوبت خانے میں شادیا نے بحکے لگے سبوق سے نذریں سبارکبادی کی گذرانیں ۔ اور مُجرے گاہ میں تسلیمات وکوزشا بجالائے۔ موافق قدر و منزلت کے ہرایک کوسر فرازی ہوئی ، سب کے دل کونوشی اور ضین ہوا۔ جب دو ہر ہوئی برخاست ہوکر اندرونِ محل داخل ہوئے ، خاصہ نوش جان فرماکر خواب گاہ میں آیام کیا۔ اُس دن سے داخل ہوئے ، خاصہ نوش جان فرماکر خواب گاہ میں آیام کیا۔ اُس دن سے

بادشاه من بهی مقرر کیا ، که بمیشه صبح کو دربار کرنا ، اور تعیسر عبر کتاب کاشل یا ورد وظیفه پارهنا ، اور خداکی درگاه میں تو بداستغفار کرکر، اینے مطلب کی دعا مانگنی -

ایک روز کتا ب میں بھی لکھا دیجھا کہ اگر کسی خص کوغم یا فکرایسی لاحق مو، كه أس كا علاج تدبرس نه موسك . توجا سيُّ كه تقدير ك واك کرے، اور آپ گورستان کی طرف رجوع کرے، درود طفیل بینمبر کی روح کے اُن کو بخشے ،ا درانیے تئیں نمیت و ابور مجھکردل کو اس غفلت دنیوی سے ہشیار رکھے ، اور عبرت سے رووے ، اور خدا کی قدرت کو دیکھے ،کہ مجھ ہے آگے کیسے کیسے صاحب ملک وخزانداس زمین بربیدا ہوئے الیکن آسان نے سب کوانی گریش میں لاکر، خاک میں ملادیا۔ یہ کماوت ہے، چلتی کلی دیکیه کر، دیا کبیرا رو، و یا ٹن کے بیج آ ثابت گیانه کو اب جود مجھئے سوائے ایک مٹی کے ڈھیر کے ،ان کا کچھ نشان باقی نہیں ہا اورسب دولتِ دنيا گھر بار، آل اولاد ، آشنا دوست ، نؤکر طاکر ، ہاتھی <del>طور</del> جِعوْر كراكيك يرسب بيسب إن كے كي كام نرآيا، بلكه اب كوئي نام بھی نہیں جاتا، کہ ہے کون تھے، اور قبرے اندر کا احوال معلوم نیں (كەكىرے مكورے چونى سانپ أن كوكھا كئے) ياأن بركيا بتى اور خدا سے کیسی بنی ۔ یے باتیں اپنے دل میں سوج کرساری دنیا کو یکھنے کا

کھیل جائے، تب اس کے دل کاغنی بہیند شگفتہ رہیگا، کسوحالت میں يرمرده نه موكا . پيضيعت جب كتاب مي مطالعه كي باد شاه كوخرون دوير كاكهنا يادآيا، اور دونول كومطابق بإيا - يشوق مداكه اس رعل كرولكين سوارم وکرا وربیط بھاڑا ہے کر، یا دشا ہول کی طرح سے جانا اور بھیرنامناسب نهيس بهتريب كدلياس بدل كررات كواكيك مقبرول ميس يأسى مروضا گوشهٔ نشین کی خدمت میں جایا کرول، اور شب بیدار رمول، شایدان مردوں کے وسیلے سے دنیا کی مراد اور عاقبت کی نجات میتر ہو۔ ير بات دليس مقرد كركرايك روزرات كوموتي حبوث كير بین کر کھے اشرفی روپے لیکن جیکے قلعے سے یا ہر بکلے اور میدان کی داہ لى ، عالة جالة ايك كورستان من يهني ، نهايت صدق ول سے درود يره رب ته، اوراس وقت باوتند حل ربي هي، بلكمة ندهي كهاجائي. ایکیارگی بادشاہ کو دورسے ایک شعلہ سانظر آیا، کہ مانند میں کے تارہے کے روشن ہے ول میں اینے خیال کیا کہ اس آندھی اور اندھیری میں برروشنی خالی حکمت سے نہیں ۔ یا پطلسم ہے، کہ اگر پھٹکری اور گندھک كوچاغ ميں تتى كے آس ياس جياك ديجة ، توكيسي مي مواجلے جماغ گل نه موگا . پاکسو ولی کاچراغ ہے کہ جاتا ہے ، جو کچہ موسو ہو ، جانکر دیکھا آیا۔ شایداِس مع کے نورسے میرے می گھر کاجراغ روشن ہو، اورول کی

مراد ملے میں نبت کرکے اس طرف کو چلے جب نزدیک بہنچے ، دکھاتو جار فقیر ہے نواکفنیاں گلے میں والے ، اور سرزانو پردھرے ، عالم ہے ہوشی میں خاموش بیٹھے ہیں۔ اور اُن کا بیعالم ہے جیسے کوئی مسافرا نیے ملک اور قوم سے بچڑکر ، ہے کسی اور فلسی کے بنج وغم میں گزتار ہوکر ہیران رہ جا آا ہے ۔ اسی طح سے لیے جاروں نقش دیوار ہور ہے ہیں ، اور ایک جراغ بچر بردھ المٹا ہا ہے ، سرگز ہوا اُس کو نہیں گئتی گویا فانوس اُس کی آسان بردھ المٹا ہا ہے ، سرگز ہوا اُس کو نہیں گئتی گویا فانوس اُس کی آسان براہے ، کہ بے خطرے جاتا ہے ۔

آزاد بخت کو دیکھتے ہی بقین آیا کہ مقر تیری آرزوان مردان خلا کے قدم کی برکت ہے برآ وے گی ، اور تیری آمید کا سوکھا درخت اِن کی قوم کی برکت ہے برآ ہوکے کا۔ ان کی خدمت میں جل کرانیا احوال کہ اور کلیس کوجہ ہے ہو، شاید تجھ پر رحم کھاکر دعاکریں جوبے نیاز کے بیال قبول ہو۔ یہ ارادہ کر کرچا ہا کہ قدم آگے دھرے ، وہیں علل نے سمجھایا کہ اے بیو قوت طلدی نہ کر، ذرہ دیکھ لے . بچھے کیا معلوم ہے کہ یہ کوئ میں اور کہال سے آئے ہیں ؟ کیا جانیں نے دیو ہیں یا غول بیا بانی میں ، کرآ دمی کی صورت بن کر ہاہم بل بیٹھ ہیں ؟ بہر صورت جلدی کرنا اور ان کے درمیان جاکر خل بونا خوب نہیں۔ ابھی ایک گوشے میں جیبر جو ان جیل کیا گائی اور ان کے درمیان جاکر خل بونا خوب نہیں۔ ابھی ایک گوشے میں جیبر جو کہا کہ اور ان کے درمیان جاکر خل بونا خوب نہیں۔ ابھی ایک گوشے میں جیبر کیا کہ ایک عقیقت اِن درولیشوں کی جانیا چاہئے ۔ آخر بادشان سے یہی کیا کہ ایک

كويدين أس مكان كرفيكا جابيطاك كسوكوأس كآي كرابط كى خبرنه مونى، اينا دهيان أن كى طرف لكاياكه ويكفية أبس ميس كيابات چيت كرية بين · اتفاقًا ايك فقير كوچينك آئي، شكر خدا كاكيا، وومينو تلندراس كى آوازىسى جونك رياع ، جراع كواكسايا ، طعيب توروشن تھا انے انے بہتروں رحقے عرکر مینے لگے ۔ ایک اُن آزادوں میں سے بولا ، اے یاران ہمدرد و رفیقان جمال گرد! ہم جارصورتیں آسان کی گردش سے اورلیل ونهارکے انقلاب سے در بدرخاک بسرایک مّدت بیمین الحراشد كطائع كى مدد اورسمت كى يا ورى سے آج إس مقام برباہم ملاقات موئى اوركل كااحوال كي معلوم نهيل كدكيا بيش أوع، ايك كمت رميل يا حُبلا جدا موجاوی - رات بری بهاط موتی ہے ، ابھی سے بر ٹرریہانوب نیں، اس سے یہ بہترہے کراپنی اپنی سرگذشت جواس دنیامیں حس پر بیتی ہو (بشرطیکه همبوط اس میں کوڑی بھرنہ مو) بیان کرے، تو با توں میں رات ك جا ئے عب تقوري شب باتى رہے تب اوٹ بوٹ رہيں گے۔ سبموں نے کہا یا اوی اج کے ارشاد ہوتاہے مے نے قبول کیا ۔ پہلے آپ ہی ايناا وال جود كيفا مع شروع كيمية ، توعم متفيد مول "

## سر پہلے درویش کی

پہلا دروکش دوزانو ہوبیطا اوراپنی سیر کا قصتہ اس طرح سے كينے لگا - يامعبود الته إ ذره ا دهرمتوجه مو ،اور ماجرا اس بے سرديا كانو يه سرگذشت ميرى ذره كان دهر سنو مجم كو فاك يزكرد يا زيروز برسنو جو كجه كديش أي عصدت مرتفي أس كابيان كرتا مول عمر مربسنو اے یاران! میری پیدائش اور وطن بررگوں کا مکے مین ہے۔ والداس عاجز كالمك التجارخواجه احدنام تراسو داكر بقاءأس وقت بيس كوني مهاجن یا بیاری اُن کے برابرنہ تھا ۔ اکثر شہروں میں کو تھیاں اور گی شتے خریدو فروخت کے واسطے مقررتھے، اور لاکھول رویے نقداور جنس ملک ملک کی گھرمیں موجو دتھی - اُن کے ہمال دولڑکے پیدا ہوئے، ایک توہی فقیر چکفنی سیلی مینے ہوئے مرشدول کرحضوری میں حاصر اور ابدالیا ہے . دوسری ایک بہن جس کو تبلدگاہ نے اپنے جیتے جی اور شرکے سوداگر بچے سے شاد كردى تقى - وه اپنى سىسال مىں رہنى تقى يغرض سے گھريں اتنى دو اور ایک لڑکا ہو، اُس کے لاڈیمار کا کیا ٹھکا ناہے ؟ مجمد فقر لے بڑے جاؤ چذہ ما باب كےسائے ميں برورش بائى، اور برهنا لكهنا سيا مرى كا

کسب وفن ، سوداگری کابهی کھانہ 'روز نامہ سیکھنے لگا۔ بجدہ برس مک منایت خوشی اور بے فکری میں گذرے ، کھے دنیا کا ندلینہ ول میں نہایا يك بريك ايك بى سال من والدين تضائے اللى سے مركئے . عجب طرح كاغم مواجس كابيان بني كرسكتا . ايك باركى يتيم بوليا - كوفي سرر بورها برانه رم اس صيبت ناكها في سے رات ول رويا كرًا ، كها نايينا سب جيوط كيا بإليس دن جول تول كر كظ جهلم ميرايخ بيكان جيو لے باے جمع بوئ -جب فاكدسے ذاعت بوئي مب مے نقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی، اور تھجایا ۔ دنیامیں سب کے ماباب م التي اور ايخ تيس هي ايك روزم ناج - بس صبركرو، ائے گھر کو د مکیمو ،اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے ، اپنے کاروبارلین دین سے ہوشیار رہو۔تسلی دے کروے رخصت ہوئے۔ گماشتے کاروبار نو کرچا کر جاننے تھے ہی کر حاضر ہوئے ، نذریں دیں اور بولے ، کوشی فقد وحبنس کی اپنی نظرمیارک سے دیکھ لیجئے۔ ایکیارگی حواس دولتِ ہے انتها پر بھاہ ٹری ، آنکھیں گھل گئیں ۔ دیوان خالنے کی تیاری کوحکم کیا فراشوں نے فرش فروش بھیار جھیت پردے حلونی کلف کی لگادی اوراقه ایم فدمتگار دیدارونوكركه بسركارس زرق رق كى يونناكيس نبوادي - فقيرمسندير نكيدلگا كرمبطا - وليسے ہى آدمى غندے

بھا کارٹے مفت پر کھانے بینے والے جھوٹے خوشا مدی آکرآشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ اُن سے آٹھ پر صحبت رہنے لگی۔ ہر کہیں کی باتیں اور زلیس واہی تباہی اِ دھراُ دھر کی کرلے، اور کہتے، اس جوانی کے عالم میں کیتکی کی شراب یا گل گلاب کھبخوائے، نازنین مشوقوں کو بُلواکر اُن کے ساتھ جیئے اور عیش کیئے۔

غرض آدمی کاشیطان آدمی ہے۔ ہردم کے کمنے سنے سے اپنا بھی مزاج بھک گیا۔ شراب اچ ا ورجوئے کاچرچا شروع ہوا۔ بھر تو یہ نوبت بيني كهسوداكري عبول كرتاش بينى كا اورديني ليين كاسودا موا اپنے نوکراور رفیقول لے حب پیغفلت دکھی جوجس کے ہاتھ ٹراالگ کیا گویا لوٹ محادی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیا خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آیا اوركيدهرجاتا ہے ؟ مالِ مفت دل يے رحم - اس درخرجى كے اگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو بھی و فا نہ کرتا کئی برس کے عصصے میں ایکبارگی برحالت مونی که فقط تو بی اور لنگوشی باقی رہی - دوست اشناج وانت كافى روثى كهالة تع ، اورجي عجر خون اينا بربات مين زبان سف ثلا كرتے تھے كا فور موگئے . بلكه را وباٹ میں اگركہیں بھینٹ ملاقات ہواتی تو الكويس مي اكرمنه بهير ليتي، اوريؤ كرجا كرخد مثلًا ربيلييه وهليب خاص ماه ال نابت فانى سب محيور كرك رك كيك كوئى بات كالو يحيف والاندر اج

کے بیر کیا تہاراحال ہوا؟ سوائے غماورا فسوس کے کوئی رفیق نظمل اب دماری کی تھاریاں میشر نھیں جو حیاکر مانی بیوں. دو تین فاقے كواك كيسني تاب عبوك كى نه لاسكا - لاچار بيميا بى كا بُرقد منه بروال كريه قعد کیا، کہن سے پاس جلئے الیکن میشرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات كے بعد نديس سے كي ساوك كيا ، نه خالى خط لكھا ، بلكه أس الله وو اب خط خطوط ماتم رسى اوراشتياق كيو لكيم، أن كابعي جواب إس غواب خركوش مين نهجيجا - إس شرمندگي سيجي تو نه جا بها تقا، برسوائ اُس گھرکے اور کوئی ٹھکا نا نظرمیں نے ٹھرا یوں تول یا بیادہ خالی ہاتھ گرتا بڑتا ہزار محنت سے دہ کئی منزلیس کا ط کر بہشیر کے شہر میں جاکراُس کے مکا ر پہنچا ۔ وہ ما جائی میرا بیرحال د کھے کر بلائیں لی اور گلے مِل کوہت روئی تیل ماش اور كالى مجويرس صدقے كئے . كيف لكى اگرم ملاقات سے دل بهت خوش موا،لیکن بھیا،تیری بر کیا صورت بنی ؟ اُس کا جواب میں کھی دے سکا۔ انکھوں می انسو ڈیڈ باکر کیکا ہورہا۔ بہن نے جلدی خاصى بوشاك سِلواكر حام س بهيجا. نها دهوكرووكيرك يهني الكريكان اینے پاس بت اجھا تلف کامیرے رہنے کومقر کیا مبہے کوشریت اوراویا طواسوین لیشه مغزی ناشته کو ، اورتمیرے پیریوے خشک و تر میل عبلاری ، اوررات دن دولوْل وقت بِلادُ نان تَليني كباب تحفه تحذ مزيلاً

منگواکرانیے روبر و کھلاکر جاتی،سبطح خاطرداری کرتی۔میں نے دیسی تصدیع کے بعد جویہ آرام یا یا . ضاکی درگا وس ہزار ہزار شکر بجالایا کئی مهيني اس فراغت سے گذرے كديا ون اس خلوت سے باہر ندر كھا۔ ایک دن وہ بن جو بھائے والدہ کے میری خاطر کھتی تھی کھنے لگی، ا بیرن! تومیری آنکھوں کی تلی اور ما با پ کی موٹی مٹی کی نشانی ہے. تبرے آلے سے میراکلیما طفندها مواجب تھے دکھتی ہول باغ باغ مو ہوں . تونے مجھے نہال کیا ، لیکن مردوں کو خدانے کمانے کے لئے بنایام گھییں مظفے رسنا اُن کولازم نہیں ہومرو کھٹو ہوکر گھرسیتا ہے ، اُس کو دنیا کے وگ طعنہ مینا دیتے ہیں بنصوصاً اِس شہرکے آ دمی چھولے بڑے بسبب تمارے رہنے رکس کے، اپنے باب کی دولت دنیا کھو کھا کر بمنوئى كے الكول برائوا يدنايت بيغيرتي اوميرى تمارى سائى اورما اپ ك ام كوسبب لاج لكنے كاہے، نبيں توميں لينے تيرے كى جوتيا بناكر تجھے بينا وُل اور كليم ميں ڈال ركھول -اب يد صلاح ہے، كرمفر كا قصد کرد۔ خداجات تو دِن مجرس اوراس حیرانی اور فلسی کے بدلے خاط حمعی اورخوشی حاصل مو بیربات سُن کر مجھے بھی غیرت آئی ۔ اُس کی فیحت پندكى -جاب ديا احياابتم ماكى حكم مو جوكهوسوكرول - يرميري مرضى پارگھریں جائے بیاس توڑے اُشرفی کے اصیل لونڈ اول کے اُتھول میں

لواكرمبرے.آگے لار كھے ،اور لولى ،ابك فافله سوداگرول كادمشق كو جاتا ہے۔ تم إن رويول سے حنس تجارت كى خريدكرو - ايك تاجرا يا ندا كے حوالے كركے ، وساويز كي لكھوالو ، اورآپ بھي قصد دمشق كاكرو-وال جب خيرت سے جالبنجو، اينا مال مع منافع سمجھ برجھ ليجيويا آپ یجیو بین وه نقدلیکه بازارمی گیا، اسباب سود اگری کاخرید کرکر ایک برے سوداگر کے سپردکیا۔ نوشت وخواندسے خاطر جمع کرلی۔ وہ تاجر دریا کی راه سے جہاز پر سوار ہوکر روانہ ہوا. فیتر نے خشکی کی راہ حیلنے کی تیار کی جب رخصت ہوئے لگا بہن نے ایک سری یا و بھاری اور ایک طورا براؤسان سے تواضع کیا ، اور شمائی مکوان ایک فاصدان میں بھر کرمرنی سے لئے ویا ، اور جیا گل یا نی کی شکار بندمیں بندھوا دی - امام ضامن کا روبیرمیرے بازد رباندها، دبی کاٹیکا ماتھے پرلگار آنسونی کر اولی، سدهارد إنهيس فداكوسوميا ، يعيد وكهائے جاتے بو ، إسى طح جلدا ينامند د کھائیو بئی نے فاتو خیر کی بڑھ کر کہا، تہاراتھی الٹرجانظ ہے، تیں نے قبول کیا۔ وال سے عل کھوڑے برسوار موا ،اور خداکے وال بر بعروسا اکے دومنزل کی ایک منزل کرتاموا دمشق سے پاس جابینیا۔ غوض حب شهر کے دروازے برگیا ، بت رات جاچکی می دربان اوز گاہ یا فول سے وروازہ بندگیاتھا بیں سے بہت منت کی کرسافرول

دورسے وهاوا مارے آنا بول ،اگر كوار كھول دو شهرس جاكر دانے كھا كآرام باول - اندے موك كراوك، إس وقت دروازه كھولنے كاحكم نہیں، کیول اننی رات گئے تم آئے ، جب میں مے جواب صاف اُن سے سنا . شهر منیاه کی د اوار کے تلے معورے رہے از زین اوش تھا کر بیٹھا۔ جاگنے کی خاطراِ وهر اُدهر شہلنے لگا جس وقت آ دهی رات اِ وهراوراً دهی رات أدهر بويي .سنسان موكّيا .و كيمتاكيا مول كدايك صندوق قليم كي ديواريس نيم حلاآ ما ہے۔ يه د كھ كرئيں احتصاب مواكه يه كياطلسم شايد فداك ميري حيراني وسركرداني يررتم كهاكز فزانه غيب سے عنايت كيا حب وه صندوق زمين برهم الرائة ورق مين ياس كيا . د كيما توكاله كا مندوق ہے۔ لائے ہے أسے كھولا، ايك معشوق خولصورت كامنى سى عورت (جس کے د کھنے سے ہوش جا تارہے) گھایل اوس زیتر آنکھیں بند كئے يڑى كُلْبلاتى ہے، آہسة آہسة مونظم منتے میں ، اور میآ وازمند المحلقي ب. اے کم بخت بے و فا! اے ظالم رجنا! بدلانس جلائی اور مبت کابی تفاجرتونے کیا ؟ بھلا ایک زخم اور بھی لگا میں نے اپناتیرا الضاف خداکو سونیا - بر ککراسی بے ہوشی کے عالم میں دویتے کا آنجل مند پرلے لیا می<sup>ری</sup> طرف دهيان ندكيا .

فقراس كود كيه كر اوريه بات شن كرشن مواجى مين آيا، كسى بيه حيا

ظالم نے کیول ایسے نازنین صنم کوزخی کیا کیائس کے دل میں آیا؟ اور فا تھ اِس بر کیول کر حلایا؟ اُس کے دل میں تو عبت اب ملک یاتی ہے جواس جال کندنی کی حالت میں اُس کوباد کرتی ہے۔ میں آب بی آپ برکدر باتھا ، آواز اُس کے کان میں گئی ۔ ایک مرتب کیرامنے سرکا كر مجه كود بكها جس و تت أس كي نكامين ميري نظرول ميدلاي ، فيهم غش آن اوری سناح لگا. بازوران تنس تفانیا، جرأت کرکے یو چیا ، سیج کمو تم کون مواور به کیا ماجراہے؟ اگربیان کرو تومیرے دل کوشلی ہو ۔ بیس کراگرمہ طاقت اولنے کی ناتھی آجتے سے کما شکاہے۔ میری حات زخمول کے مارے یہ کچے بوری ہے۔ کیا خاک بولول ؛ کوئی دم کی ممال ہول، جب میری جان کل جاوے توخداکے واسطے بوال مردی کے عُجِه بدنجنت كواسى عندوق ميں كسى عكم كارو يجو ـ توميس بيلے برُے كى زبان سے نجات یا وَل اور تو د انعل تواب کے ہو۔ اتنا بول کرئیب ہوئی۔ رات كومجهة عنه كي تدبير نرموسكي، وه صندوق اينے ياس أشحالايا اور گھڑیاں گئے لگا کہ کب اتنی رات تام ہو تو فجر کو شہرس ماکہ ہو کھ علاج اس کام وسکے برمقدوراینی کرول - وہ تھوٹری سی رات ایسی ہیاڑ ہوگئی کہ دل گھبراگیا۔ بارے خدا خدا کر نبیج جب نز دیک ہوئی ،مرغ بولا ،آوئیو اُکی آواز آین لگی۔ بیس نے فجر کی نماز پڑھ کرصندوق کو خورجی

بین کرما جونمیں دروازہ شہر کا گھالا ، میں شہر میں داخل ہوا۔ ہرایک ایک مکان خوش قطع نیا فراغت کا بھاڑی لیکرجا اُترا۔ بہلے اُس معشوق ایک مکان خوش قطع نیا فراغت کا بھاڑی لیکرجا اُترا۔ بہلے اُس معشوق کومندوق سے مکالکر روئی کے بہلوں پر طائم بجھوناکر کے ایک گوشے میں طایا، اور آدمی اعتباری و ہالے جھوٹر کر فقیر جراح کی تلاش میں تھالا ۔ ہرایک سے بوجھنا بھر تا تھا کہ اس جہام جراحی کے سب اور کیمی کے فن میں بھا ہے ۔ ایک شخص نے کہا ، ایک جہام جراحی کے سب اور کیمی کے فن میں بھا ہے ۔ اور اس کام میں نہط بھا ہے ، اگر مُروے کو اُس باس لیجا وُ ، خدا کے گھے۔ ایسی تدبیر کرے کہ ایک باروہ بھی جی آھے۔ وہ اس محقے میں رہما ہے ، اور

یس بر فرده مشکر بے اختیار جالات کرے کرتے ہے ہے۔ اس کے دروازے برہنچا۔ ایک مردسفیدرلین کو دلبنر بر بیجا دکھا، اور کئی ادمی مرتم کی تیاری کے لئے کچھ بیس باس رہے تھے۔ فقیر لئے مارے خوشا مرک ادب سے سلام کیا اور کہا ، میں تما را نام اور خو بیال سُنگر آیا ہول - ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے خیارت کے لئے چلا ، قبیلے کو برسبب مجمت ساتھ لیا ، جب نردیک اس شہر کے آیا ، تھوڑی سی دوریا تھاکہ شام بڑگئی۔ ان وکھے لکے میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کے میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کے سے سے میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے ساتھ کے میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کہ میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے ساتھ کے سلے کہ میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کا میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کا میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کا میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کر میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کا میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کی میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں دوریا ہے کہ میں دور بیا جانا کی میں دور کیا تھا کہ کی میں دور بیا تھا کہ میں کی درخت کے سلے میں دور کیا تھا کہ میں دور کیا تھا کہ درخت کے سلے میں دور کیا تھا کہ کی درخت کے سلے میں دور کیا تھا کہ کی درخت کے سلے میں دور کیا تھا کہ درخت کے سلے دی کردی کی دور کیا تھا کہ درخت کے دور کیا تھا کہ دی کردی کی دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ

امر بڑا۔ بچھے ہر ڈاکاآیا ،جو کچ مال اسباب پایا لوٹ لیا ،گہنے کے لالج سے اِس بی بی کو بھی گھایل کیا ۔ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا ، رات جو باتی تھی ، جو س توں کرکاٹی ۔ فجر ہی شہر میں آن کرا کیس مکان کرائے لیا ،آن کو وہاں رکھ کرمیں تہما رہے پاس دوڑا آیا ہول ۔ ضدانے تہمیں یہ کمال دیا ہے ، اِس مسافر بر ہمر بانی کرو ، غریب خالے تشریف لے جپلو ،اُس کو دکھیو ، اگراس کی زندگی ہوئی تو تہمیں بڑا حس ہوگا ، اور میں ساری عمر علامی کرو نگار عیلی جراح بہت رحم دل اور خوا برست تھا ،میری غریب کی باتوں پر ترس کھا کرمیر ہے ساتھ اُس حولیٰ تک آیا ۔ زخموں کو دیکھتے ہی باتوں پر ترس کھا کرمیر ہے ساتھ اُس حولیٰ تک آیا ۔ زخموں کو دیکھتے ہی بیری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی کے زخم جالیس دن میں میری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی کے زخم جالیس دن میں میری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی بی کے زخم جالیس دن میں میری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی بی کے زخم جالیس دن میں میری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی بی کے زخم جالیس دن میں میری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی بی کے زخم جالیس دن میں میری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی بی کے زخم جالیس دن میں میری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی بی کے زخم جالیس دن میں میری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی بی کے زخم جالیس دن میں میری تستی کی بولاکہ خدا کے کرم سے اِس بی بی بی کے زخم جالیس دن میں میں ہو گوریں ہو گوری ہوں میں ہورائیں ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائیں ہورائی ہورائیں ہورائی ہورائیں ہورائیں ہورائی ہورائیں ہورائی ہورائی ہورائیں ہورا

غرض اُس مرد خدالے سب زمموں کو نیم کے یا نی سے دھود ھاکوما کیا جوالات طانکوں کے پائے گھاوں برانبی کھیسے سے ایک طبیانکال کرکتنوں میں بٹی رکھی ، اور کتنوں بر بھیا ہے کہ چڑھا کر پٹی سے بازھ دہا اور نمایت شفقت سے کہا بیں دونوں وقت آیا کر ذکا ، تو خبر دار میوایسی حرکت نرکرے جوٹا بکے ٹوط جائیں ۔ مغ کا شور با بجائے غذا اس کی حلق میں جوائیوا وراکٹر عرق بیومشک گلاب کے ساتھ دیا کیجئیو جو قوت رہے۔ یہ کمکر بنصت جا ہی میں ہے ہی کا ور با تا مجوٹر کر کہا ، تہا ری تشنی دینے بنصت جا ہی میں ہے ہے۔ یہ کمکر بنصت جا ہی میں ہے ہے۔ یہ کمکر بنصت جا ہی میں ہے ہی ساتھ دیا کیجئیو جو قوت رہے۔ یہ کمکر بنصت جا ہی میں ہے۔ یہ کمکر بنصت جا ہی میں ہے ہی ہے۔ اور ہا تاہ مجوثر کر کہا ، تہا ری تشنی دینے

سے میری بھی زندگی ہوئی ، نمیں تو سوائے مرائے کے کچے سو جہتا نہ تھا ، خدا تہیں سلامت رکھے عطر بان دیکر خصت کیا ، ئیں رات دن خدمت میں اُس پری کے حاضر رہتا ، آرام اپنے ادبر حرام کیا ۔ خدا کی درگاہ ہے روز روز اُس کے جنگے ہوئے کی دعا ما گاتا ۔

ا تفاقًا وه سوداً كرنجي آبيونجا . اورميرا مال ا مانت ميرے والے كيا۔ أس لغ أسه أوك يُوك به والا، اور دارو درمن مي خرج كرك لكا. وه مرد برّاح بمنشه آتاماً المفواك عصين سب زخم عركراتكوركرلاك. بعد كئي وان كي عنسل شفا كاكيا ، عجب طرح كي خوشي حاصل مولي خلعت اور اشرفیاں عیلی حجام کے آگے دھیں ، اوراُس یری کومکلف فرش کھیاکرمسند رِجْهَا یا ِ نقیرغرببول کوبهت سی خیرخیرات کی ،اُس دن گویا باد شامت مفت اقلیم کی اس فقیر کے ہاتھ لگی ، اوراس بری کاشفا باتے سے ایسار گ کھراکہ محفراسورج کے مانند جکینے اور کمندن کی طرح دیکنے لگا نظر کی مجال مذتھی ہو اُس كے جال رہ بھرے ۔ فقیر بسروشیم اُس كے حكم میں حاضر رہتا ، جو فرمانی سو بجالاً نا۔ وہ اپنے حسن کے غرورا ورسرداری کے د ماغ میں جومیری طرف مجمو و کمینی تو فرماتی، خبروار، اگر تھے ہاری خاطر منظور ہے تو ہر گز ہاری بات میں دم نه مارئيو ، جويم كميس سويلا عذر كئے جائيو، اپناكسي بات ميں وخل نے كرلو بنيس تربیبا ویگا۔ اُس کی وضع سے بیمعلوم ہو آتھا کہتی میری ضرمت گذاری او فرمال برداری کا اُسے البقہ منظورہے۔ فقیر بھی اُس کی بے مرضی ایک کام شکریا، اُس کا فرما نا بر سروشیم بجالا تا ·

ایک مذت اسی مازونیاز میں کتی جواس نے فرمایش کی، وولھیں يس ن لاكرما صركى -إس فقير ياس جو كي حينس اور نقد اصل و نفع كاها سب صرف مواراس بيكان فك ميس كول المتباركري بوقوص وامس كام حلة آخر تحليف روزمرے كے منبح كى بوت لكى است دل بنت كھيرايا، فكر سے دُبل موا علا، عرب كارنگ تلجوال موليا ،لين كس سے كول جو كي دل رگدری سوگذری ، قردرولیش برجان درولیش -ایک دن اس بری سے انے شعورے دریا فت کرکے کما "اے فلانے! تیری فدمتوں کا حق عاب جى سى نقش كالجرب، برأس كاعوض بالفعل بم سينيس بوسكنا .الرقط خرج صروری کے کھے ورکار موتوانے دل میں اندیشہ نہ کر ایک کااکا غذ اور دوات قلم حاصر کر . میں سے تب معلوم کیاکسی ماک کی یاد شام ادی ہے جواس ول و دماغ سے گفتگو کرتی ہے۔ فی الفور قلمدان آگے رکھ دیا، این میں نے ایک شقہ د سخطاخان سے لکھ کرمیرے والے کیا اور کہا، قلع کے باکس ترافوليا ہے، وہال اُس كوچي اكب ويلى برى سى ہے، اُس كان كے مالك كانام سيدى بمارجد - توجاكراس رقع كوأس مك بيخاوك: فقيرموافق فرمائي أس كيأسي نام ونشان رمنزل بقصود تك جابيجا ا

دربان كي زبان كيفيت خط كي كملايجيحي - ووضيس سنته بي ايك صبني وا خلصورت ایک بھینٹاطرصار سے ہوے با نزکل آیا۔ اگرمیرنگ سانولاتھا يركوباتمام نك عبرا بوا ميرے القد سے خطالے ليا. ندبولانه كھ وجھا جس قدمول عيراندرحلاكيا- تفوزي ديين كياره كشتيال سربه مهزر بفت كي تورہ اوش بھے علامول کے سرروھرے باسرآیا۔ کما اس جوان کے ساته باكر حو گوشته ميني دو ائيس هي سلام كرخصت مواسيخ مكان مي لايا آدمیول کودروازے کے باہرسے رخصت کیا۔ دوکشتیاں ا مانت حصنور ين أس يرى ك كذرانيال - ديكه كرفر ما يا سيع گياره بدر ساخرفيول كي لے اور خرج میں لا ، خدارزًاق ہے ۔ نقیراس نقد کو لیکر حزوریات میں خرج كرنے لگا-اگرص خاطر جمع مولئ ير دل بي يفلش ري يا الهي! يه كيا صورت ہے ؟ بغيرلو يھے تھي اتنامال الأشناصورت البني لاايک رزے کا غذر میرے حوالے کیا ،اگراس یری سے یہ تھید لوچھول، تو اس مع بدری منع کر کھاتھا۔ مارے ڈرکے دم نہیں مارسکتا تھا۔ بعدا ﷺ دن کے وہ مشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کر 'حق تعالیٰ کے آدى كوا نسانيت كاجامه عنايت كياب كه نه عظ مذميلا مو، الرح مُراك كيرے سے أس كى أدميت من فرق نبيس آتا ، برظام ريس ظلق الشركى نظول میں اعتبار نہبیں یا تا۔ دو توٹیے اشرفی کے ساتھ لیکر چوک کے

جورا ہے پر لوسف سو داگر کی دو کان میں جاا ورکھے رقم جوا ہر سے میش فتمیت اور دونلنتیں زرق برق کی مول لے آ۔" نقیروونفیس سوار ہوکراُس کی دوكان يركيا و مكها تواكب جوال شكيل زعفراني جوالينے كدى يرميھا ہے، اورأس كابرعالم ب كرايك عالم ويكف كے لئے دكان سے بازار تك كظرامي و فقير كمال شوق ي زديك جاكرسلام عليك كربيطا اور وجو چیزمطلوب تھی طلب کی میری بات جین اُس ٹٹر کے باشندول کی می نقى اس جوان نے گرم جوشى سے كما ، نوصاحب كوچا ميئے سب موجودہے،لیکن پر فرمائے کس ماک سے آنا ہوا؟ اوراس اجنی شہریں رہنے کاکیا باعث ہے؟اگراس حقیقت سے مطلع کیئے تومرا نیسے بهي بنيس،ميرت ئيس اينا حوال ظامر كرنامنظور نه تعالي على بناكراور جوامر وشاک لیکراور قمیت اُس کی دیکر رضت جاہی۔ اُس جوان نے رو كھے تھيكے موكركها، العصاحب ااگرتم كواليسي مي نا آشنا الى كرنى تھى، تربيك دوستى اتنى گرمىسے كرنى كيا صرورتقى بيطاء وميول ميں صاحب ساامت کایاس برا ہوتاہے۔ یہ بات اس مزے اور اندازسے کمی ب اختیار ول کو بھائی اور بے مروت ہو کر وہاں سے اعظما السانیت كے مناسب نہ جانا ۔ اُس كى خاطر ھے بیٹھا اور بولا، تنمارا فرما ناسرا کھو يرونين حا عز بول:

اتنے کینے سے بہت خوش ہوا ، ہنس کر کہنے لگا ، اگر آج کے وال غریب خامے میں کرم کیئے تو تہاری بدولت محلیس خشی کی جاکر دوحار گفری ول بهلاوس اور مجور کھانے منے کاشغل مام بیٹے کرکریں۔ فقر ہے اُس يرى كوكبهواكىيانة حيوثرا نفا، أس كي تهنائي يا د كر كرحند در حند عذركتے و بر اُس جان نے ہرگز نہ مانا آخر دعدہ اُن جیزوں کو بہنچاکرمیرے بھرالنے کا ليكرا وقسم كهلاكر رخصت دى مين دُكان سے أُنھ كرجوا مرا وخلعتيں أس ری کی خدمت میں لایا ۔اُس نے تیمت جواہر کی اور حقیقت جوہری کی يرجعي يَمِن نے سارااسوال مول تول کا اورمهانی کے بجیرونے کا کہرسے آیا۔ فراين لكي، آدمي كواينا قول قرار لوراكزنا واجب هيء بهي خداكي تنكساني مين چھوڑ کرانے وعدے کو وفاکر وفیافت قبول کرنی سنت رسول کی ہے۔ ننب يس نے كها، مبرادل جا بتانبيس كتهيں اكيلا حيور كرجا ول، اور حكم اول ہوتا ہے، لاچارجا ابول جب ملک آؤنگادل بیس لگار میگا۔ یہ کمکر بھر اس جوہری کی دُبکان رِگیا،وہ موندھ پر ہیٹھا میرا انتظار کھینچ رہاتھا۔ دھیتے ى لولا أۇمران. يرى داه دىكانى-" وبين الله كرميرا ما تع كوليا اورجلا ، جائة جائي ايب لغ ميس كركيا وه بڑی ہار کا باغ تھا، ہونس اور نہرول میں فوارے جھوٹے تھے، بیوے طع بطع كيل رم تقر بهرايك ورخت مارك إدج كي عجوم رما تقا

رنگ بڑگ کے جا نوراُن رہیٹے جھے کرتے تھے، اور ہرمکان عالبتان یں فرش تھرا بھیا تھا۔ وہاں اپ نہرایک بٹکلے میں جاکر بٹھا۔ ایک وم کے بعدآب ألله كرحلاكيا، بهردوسرى لوشاك معقول بين كرايا بئيس في ديكها كها"سبحان التداعيم بددور- منكرمسكرايا اوربولا"مناسب يبه ب كهصاب بھی اینالباس بدل ڈوالیں۔ اُس کی خاطریس نے بھی دوسرے کیڑتے ہی اُس جوان سے بڑی ٹریٹ ٹاپ سے تیاری صنیافت کی کی اور سامان خوشی كاجبيا جامية موجودكيا-اورفقير صحبت ببت كم كرمزے كى بائيس كرنے لگا۔ اتنے میں ساتی صراحی وییالہ تبور کالیکرجا ضرمبواا ورگزک کئی قسم کی لاکے رکھی ۔ نکدان مین دیئے، دورشراب کا شروع ہوا جب دوجارجام کی نوبت ليني جاراط كامرد صاحب جال زلفيس كهو في مجلس مس أفكان بجائے کئے۔ بہ عالم ہوا اور ابساسال بندھا اگر تان مین اس گھڑی ہوتا . توانني تان بعول جاتًا، اوربيجو باؤراسنكر باؤلا موجاتًا وسمرين الكياركي وه جوان آنسو كم لا يا ، وو ما رقط ب باختيار كل يب اور فقي س بولا اب ہماری تمهاری دوستی جانی ہوئی کیس دل کا بھیددوستول سے پھیا آگسو ندہب میں درست نہیں ایک بات تے کلف اشنائی کے بھرفسے کہنا ہو المحكم كروتواني معشوقه كوبلواكراس كلبس مين نسلتي اينے دل كى كرول -اُس کی جدائی ہے جی نہیں لگنا۔

بیرما**ت ایسے اثنتیاق سے ک**ھی کہ بغیرد کھھے بھالے فقیرکا دل بھی منتاق موا میں نے کیا . مجھے تہاری خوشی در کارہے · اس سے کیا ہنر؟ در نركيميك ، يج معشوق بن كي اجيانيس لكماء اس جوان لي جارن کی طرف اشارت کی ، و وغیبس ایک عورت کالی کلوٹی بھبتنی سی ح<u>سکے <sup>دی</sup> کھینے</u> سے انسان سے اجل مرجاوے جوان کے پاس ال بھٹی ۔ فقراس کے دیکھنے ہے ڈرگیا ۔ دل میں کما ہی بَلَامحیوبالیے جوان بریزادی ہے جس کی اثنی تعرلیت اوراشتیاق ظاہر کیا! تیں لاحول بڑھا جیب ہور ما ،اُسی عالم میں تین دن رات محبس شراب ۱ ور راگ رنگ کی حمی رہی، جو تھی شب کو غلیہ نشذاور نیند کا ہوا میں خواب غفلت میں بے اختیار سوگیا جب صبح مولی اس جوان نے جگایا، کئی بیا بے خاشکتی کے بلاکرانی معشوق سے کہا،اب زما د وتکلیف مهان کو دینی خوب نهیس . دولال ما تقد <u>کرا کے اُٹھے</u>، مَیں نے رخصت ما کَی خوشی برخشی اجاز دى، تبئيس نے عداتے قدي كيرے بين لئے افتے كھركى راه لى، اوراك بری کی خدمت میں جاحا حزموا۔ مگرالساا تفاق کمجو نہ ہوا تھا کہ اُسے تها پیٹور ارشب باش کمیں موامول اِس تن دن کی غیرحاصری سے نهایت نجل موكرعذركها واونفته ضيافت كااوراً سكه نه رخصت كرنيكا ساراع ص كهاوه

ایک وانازمانے کی تھی تبشم کرکے بولی کیامضالقة اگرایک دوست کی خاطر

رہنا ہوا؟ ہم نے معاف کیا ،تیری کیا تقصیر ہے ،حب آدمی کسو کے طرح آبا ہے تباس کی مضی سے بھرآناہے، کیکن بیمفت کی مهانیال کھایی کر چکے ہور ہوگے یا اس کا بدلا بھی آثار وگے ؟ اب بہ لازم ہے کہ جا کر انس سوداً النبي كواينے ساتھ لے آؤ، اور اس سے دوجید منیا فت كرو- اور اسباب كالجيه انداية بنيس فدلك كرم سه ايك دم سيسب لوازمه تيارموجاوكا اور به خوبی علب منبافت کی رونق یا ویکی: فقیرموافق حکم کے جو ہری ماس گیا اوركها، تمهارا فرما ما تومين سرا تكهول عدي بالايا، ابنم يهي بهرباني كي راه سے میری عض فیول کرو۔ اس لے کما جان ودل سے حاضر مول ۔ تب بن الراس بندے كے كم تشريف لے جلو مين غريب نوازی ہے۔اس جوان لے بہت عذراور حیلے کئے، پُرس لنے بنط نہ جھوڑا حب تلک وہ راضی ہوا ،سانفری ساتھ اُس کو انبے مکان برلے جلا-بيكن راه بب بهي فكركرنا أتا تفاكه أكراج اينيخ تئين مفذور ببوتا تواليبي توفنع كرَّاكَ بربعي خوش موتا -اب مين اسم ليُح جانا مول، ويكفيُ كما اتفاق ہو تاہے۔ اِسی عض عِن میں گھرکے نزدیک بینیا . توکیا دیکھتا ہول ؟ کہ درواز پردھوم دھام مورى ہے۔ گيارے بن جھارا وديا جھر كاوكياہے۔ليال اورعصلی بردار کھڑے ہیں بیس جبران ہوالیکن اینا گھر جانگر قدم اندر رکھا، دیکھا تو تام حویلی میں فرش کلفت لابق ہرمکان کے جابجا جھا ہے۔

ادرسندی گی ہیں۔ یا ندان ، گلاب یا ش ، عطردان ، یک ران ، جیگری نگرس دان قریبے سے دھرے ہیں۔ طاقوں ہیں زنگترے کنولے ، ٹازیکیاں اور گل بیال ، رنگ برنگ کی جنی ہیں۔ ایک طوف رنگ آمیز ابرک کی طیول میں جیا فال کی بہارہے۔ ایک طوف جھاڑا اور سروکنول کے روش ہیں اور تنام دالان اور شدنشینوں میں طلائی شمع دالوں برکا فوری شمعیں جرھی ہیں ، ادر جڑاؤ فانوسیں اوپر دھری ہیں۔ سب ادمی اپنے عمدول پر سنعد ہیں ، باویے خالے میں دیکیں شفی فاری ہیں ، آبدار فالے کی ویسی ہی ہی گھڑونیوں فالے کی ویسی ہی تیاری ہے ، کوری کوری ٹھلیال رویے کی گھڑونیوں فالے کی ویسی ہی تیاری ہے ، کوری کوری ٹھلیال رویے کی گھڑونیوں برصافیوں سے بندھیں ، اور بچھروں سے ڈھکی رکھی ہیں ۔ آگے جو کی پر کوری کوری شکی رکھی ہیں ۔ آگے جو کی پر کوری کوری ہیں دیسے کی گھڑونیوں ہیں ، اور بچھروں سے ڈھکی رکھی ہیں ۔ آگے جو کی پر برصافیوں سے بندھیاں ، سراویش ، دھرے برف کے آبخورے لگ رہے ہیں ، اور شورے کی صراحیال ہی رہی ہیں ۔

غرض سلبسباب با دشا با نه موجود به ۱۰ در کنینیان ، جانظ ، سطّت کلاونت ، قوال ۱۰ تیجی پوشاک بینے ساز کے تر طائے ماضری و فقیر کے اس جوان کو سے جاکر مسند پر جھایا اور دل میں حیران تھا کہ یا اتہی ! استے عرصی یہ سب تیاری کیول کر مہوئی ؟ مرطرف دیکھا بھر تا تھا لیکن اُس پری کا نشان کہیں نہ پایا ۔ اسی جستجویں ایک مرتبہ باور جی خالے کی طرف جانکا ، دیکھتا ہول تو وہ نازین ایک مکان میں سکھیں کر تی،

یا وُں میں نہ لیوشی ، سرمیسفیدرو مالی اور سے ہوے سادی فوزادی بن كين يات بني مولى -نہیں متاج زاور کاجسے خوبی ضرائے دی كرجسية خش فالكتاب دكيهواندين كمن خبرگیری میں منیافت کے لگ رہی ہے ، اور تاکید سرایک کھانے کی کر رہی ہے ، کہ خبر دار بامزہ مواور آب ونک بوباس درست رہے ، اس محنت سے وہ گلاب سابرن سارا لیسنے لیسنے ہور ہاہے۔ يَس ياس حِا كُرْضِدٌ ق مِو ااوراس شعور وليا قت كوسراه كرد عائيل دینے لگا۔ بینوشا مرسکا تیوری چڑھا کر اولی آدی سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ فرشتے کی مجال نہیں، میں ہے ایسا کیا کیا ہے جو توا تنا خیران ہو را سے بس بت بانیں بنانیں مجے نوش نمیں آئیں یھالکہ تویہ کون آدمیت ہے کہ ہمان کو اکیلا مجھلاکرا دھراُدھرٹرے بھرے ؟ وہ لینے جی میں کیا کہتا ہوگا؛ حد جامجیس میں مجھار ہمان کی خاطر داری کروا وراسکی مشق کوجھی کلواکرائس کے ماس مجھلا فقیرو وخفیس اُس جوان کے یا س گیاا در گرم چوشی کیانے لگا۔ اتنے میں دوغلام صاحب جال صراحی اورجام حراور ما تقليل ليئي رويرو آئے شراب بلانے لگے -اس بيں ميں سے اس جوان سے کہا بیں سب طرح تخلص اور خادم ہول 'بنٹریہ ہے کہ وہ صاحب

جال کرمیں کی طرف ول صاحب کا مائل ہے تشریف لا وے قربڑی با ہے،اگر فرما وُ تو آدمی گبلانے کی خاطر حاوے۔ یہ سُننتے ہی خش ہو کر لولاً بہت اچھا، اِس وقت تم لئے میرے دل کی بات کہی بیس نے ایک خوجے کو بھیجا، جب آ دھی رات گئی دہ چربل خاصے بچوڈول پرسوار موکر بلا ناگہانی سی آ بہنی ۔

فقرك لاجار خاطرے مهان كى استقبال كركرہايت تياك سرابر اُس جوان کے لا بھایا۔ جوان اُس کے دیکھتے ہی ایساخوش موا جیسے دنیا کی معمت ملی ۔ وہ تھتنی بھی اُس جوان بریزاد کے گلے لیط گئی بہج مج یہ تا شاہوا جیسے جو دھویں رات کے جاندگو گئن لگتاہے۔ جتنے مجلس میں آدمی تھے ، اپنی اپنی اٹکلیال وانتول میں واپنے لگے ، کد کیا کوئی بلا اِس جوان رمِستنطر مونى ؟ سب كي نگاه اُسي طرف تقي ، تاشامحلس كاجول كراس كا تماشا ديكيف لكه - ايك شخص كنارے سے بولا، يارو إعشق اورعقل میں مندہے جو کھے عقل میں نہ آوے یہ کا فرعشق کر دکھاوے لیالی کومخول کی آنکھوں سے دیکھو،سجھول نے کہا آمنا، ہی بات ہے۔ یہ فقربہ موجب حکم کے مہان داری میں ما مزها، مرحنید جوان م میاله م نواله مول کو مجوز موتا تھا، پرئیں ہرگز اُس بری مے خوف ك مارك أينادل كهاك ينفي ما سيرتاف كى طرف رجوع ذكرتا تقاء اور

عذر مهان داری کاکرے اس کے شامل دموتا راسی کیفیت سے تین شبانه روز گذرے - جوتقی رات وہ جوان نہایت جوٹشش سے مجھے بلا كركينے لگا اب بم بھي رضت ہونگے تہاري خاطرابيّا سب كاروبار چیور حیار کرین دن سے تہاری ضرمت میں صافریں - تم بھی تو بھارے یاس ایک دم بیٹھ کر عارا دل خوش کرو۔ میں لے اپنے جی میں حیّال کیااگراس وقت کها اس کانبیں مانتا توآزردہ ہوگا.پس نئے دوست اوربهان كى خاطر ركھنى ضرور ہے، تب يهكما، صاحب كاحكم كا لانامنظور، كه الامر ما فوق الادب - سنتيمي اس كوجوان ينيالة واضع کیااورمیں نے بی لیا ۔ معرتوالساہیم دور حلاکہ تفوزی دیرمیں سب آومی مجلس کے کیفی ہو کئے خربو گئے، اور میں بھی بے ہوش موگیا۔ حب صبح بونی اورآفتاب دونیزے بلند بوا، تب میری آنکی کھلی، توریجا میں نے نہ وہ تیاری ہے نہ وہ مجلس نہ وہ بری فقط خالی حویلی بڑی ہے، مرايك كوفي سي ممل ليثابواده اب يجاس كوكهول كرد كمينا تووه جوال اور اُس کی رنڈی دو نول سرکٹے پڑے ہیں۔ بیات دیکھتے ہی حواس جاتے رہے عقل کھیکام نہیں کرتی کہ یہ کیا تھا اور کیا ہوا ؟ حیرانی سے سرطرن ك رم تعا، اتنے میں ايك خواج سرا (جيے ضيا فت كے كام كاج ميں دكھا تما) نظر الله . فقير كوئس كے ديكھنے سے كياتسلى موئى ، احال إس واردات

كاپوجيا - أس ين جواب ديا . تجي اس بات كي تفيق كرين سے كيا حاصل جو تو پوجيا - أس ين جواب ديا . تجي اس بات كي تفيق كرين ہے تو كہتا ہے ، بجرايك فره تائل كرے ميں اولا نغير نه كهو ، عبلا به تو بتا كو وه معشوقه كس مكان ميں ؟ تب اُس ين كها البقه جو ميں جا نتا بول سوكه دو نكا ، سكن تج ساآ دمى عقلمند بے مرضى مصور كے دو دن كى دوستى بيب ما باتے كلف ہوكر صحبت مقلمن بيا مرضى مصور كے دو دن كى دوستى بيب محابا بے كلف ہوكر صحبت من اُن من كرا من كرا من كرا من كرا من كرا من كرا ہوگا ہوكر سے من كرا ہوں كے دو دن كى دوستى بيب محابا بے كلف ہوكر صحبت من اُن من كرا ہوں كرا ہو

م نوشی کی یا م گرم کرے ، یہ کیامنی رکھتا ہے ؟

فقرائي حركت اوراس كى نفيعت سے بعت نا دم ہوا۔ سوات اِسوات اِس على است كے زيان سے كچه نه نحلا، فى الحقيقت اب تو تقصير ہو ئى معا ن كيئے ، بات محلى كن نهربان ہو كراس برى كے مكان كا نشان بتايا اور مجھ رضت كيا آب اُن دو نول زخميول كے گاڑ كے دائيے كى فكر ميں رہا ۔ مَيں ہمت سے اُس فساد كے الگ ہوا اوراشتيات ميں اُس برى كے طلے كے لئے گھبرایا ہوا، گرتا بڑتا ڈھونڈھتا شام كے وقت اُس كو ہے ميں اسى تے برجا بہنا اور نزديك دروازے كے ايك گوشے ميں سارى رات ميہ تے گئى ، كسوكى اور نزديك دروازے كے ايك گوشے ميں سارى رات ميہ تے گئى ، كسوكى آمدورفت كى آب ميں نہ دروازے كے ايك گوشے ميں سارى رات ميہ تاہ ہوا۔ اُسى بميسى اور خوائى احوال بُرسال ميرانه ہوا۔ اُسى بميسى كى حالت ميں صبح ہوگئى ، جب سورج نحلا اُس مكان كے بالا فالے كى حالت ميں صبح ہوگئى ، جب سورج خلا اُس مكان كے بالا فالے كى ايک کھڑى ہے وہ ماہ رُوميرى طرف د کھنے لگى ۔ اُس وقت عالم خوشى كا ہو جھ يرگذرا ، دل ہى جانتا ہے ، شكر خدا كا كيا ۔

اتنے میں ایک خوجے نے میرے پاس اکر کہا، اِس سجدمیں توجا بیم ، شایر تیرامطلب اس حگه برآوے ، اورانے دل کی مراو باوے ۔ فقر فرالے ہے اُس کے وہاں سے اُٹھ کرانسی سجد میں جارہا ،لیکن اٹھیوں از كى طرف لگ رہى تھيں، كە دىكھئے يردة غيب سے كيا ظاہر موتا ہے ؟ تام دن صيد روزه دارشام ہونے كا أتظار كينيا ہے ، مَس عظى وه روزوسى بى بقرارى ميں كالا - بارے س س طرح سے شام بوئى اور دن بياڑ سا جواتى يسط الدايكباركي وبي خواجه سرا (جن لياس يرى كے مكان كابتا دياتھا) مسجدين آيا - بعدفراغت نازمغرب كميرے ياس آكراس شفيق يا (ك سب رازونیاز کا غرم تھا) نہایت تسلی دے کراتھ پاڑلیا اور اپنے ساتھ لیجلا رفته رفته ایک باغیچ میں مجھے بٹھا کرکہا، بیاں رموجب تک متہاری آرزو برا دے، اور آپ رضت بورشا برمیری حققت حضورس کھنے گیا۔ بس أس باغ كے بعولول كى بهارا ورجاندنى كا عالم اور وحش بنرول ميں فوار ساون بعادول کے اُتھانے کا تماشا و کیورہا تھا اُلیکن حب بھولوں کود کمما تبائس گلبدن كاخيال آتا ،جب چاند يرنظر پرتي تب اُس مه رو كا كلفرا یاد کرتا، بیسب بهاراس کے بغیرمیری آنکھوں میں خارتھی۔ بارے خدانے اُس کے ول کومر بان کیا ، ایک دم کے بعدوہ بری دروازے سے جیسے چودھویں رات کا چاند بناؤ کئے گلے میں بشواز باد

کی سنجات کی موتیول کا دردامن <sup>ط</sup>کا ہوا اور سِریراوڑھنی حسب میں آخیل يَولِم لُوكُورُولِكَا بُوا، سے يا وُل تک بوتيوں ميں جڑي روش برآ كُوكُمْ ہوئی۔ اُس کے آلے سے ترو تازگی نئے سرسے اُس باغ کواوراس فقیر کے دل کو موکئی۔ ایک دم او ھراُدھرسیر کرکرشہ نشین میں مغرق مسندیر تکیہ لگا کربیطی مئیں دور کریروانے کی طرح جیسے ست سے گرد بھیرا ہے تصدق ہوا، اور غلام کے مانند دونوں ہا تھ جو الركھ ا ہوا -اسس وہ خوجر میری خاطر برطور سفارش کے عرض کرنے لگا میں ہے اس محلی سے کہا ، بندہ گہنگارتقصیروارہے ، جو کھے منرامیرے لالتی تھرے سوہو۔ وہ مری ازبسکہ نانوش تھی، برد ماغی سے بولی کداب اِس کے بتی میں ہی تعلل ہے، کہ سو توڑے اشرفی کے لیوے ، اینااسباب درست کرکے وطن کو سدھار میں یہ بات سنتے ہی کاٹھ ہوگیا اور سوکھ گیا ، کہ اگر کوئی میرے بدن كوكافي توايك بونداوكي ننتك ،اورتام دنيا آكھول كے آگے اندھيري گُف لَی اورایک آه نامرادی کی بے اختیار کارسے علی آنسو هی لیکنے لکے بسواے خدا کے اُس وقت کسو کی توقع ندرہی ، مایوس محض ہو کر اُنا بولا، بعلاتك اينے دل ميں غور فرمائيے، اگر بح كم نصيب كود نياكالا لج مومّا توایناجان ومال صنورمیں نرکھوتا کیا ایکیا رگی حتی خدمت گذاری اورجا تاری کا عالم سے اُ طاکیا ہجو مجہ سے کم بجت براتنی بے مهری فرمائی یفیراب

میرے تئیں بھی دندگی سے کچر کام نہیں ،معشو قول کی بے وفائی سے بچار عاشق نیم جال کا نبا ہ نہیں ہو گا.

یر سنکر تیکھی ہو تیوری چراعا کر نفلی سے بولی ، چرخوش! آپ ہمارے عاشق میں ؟ مینڈ کی کو بھی زکام موا ؟ اے بیو قوت ! انے موصلے سے زیادہ باتيس بنانيس خيال خام مے، حيوامن بري بات يس حيب ره يكمي بات جیت مت کر اگرکسی اور نے یہ حرکت بے معنی کی ہوتی ، پروردگار کی سو اس كى بوشيار كشواجيلول كو بالمتى، يركياكرول؟ تيرى خدمت ياداتى م اب اسی میں عبلائی ہے کہ اپنی راہ لے بیری شمت کا دانا یانی ہاری مرکار سیس سی مک تفا بھر سی نے روتے بسورتے کہا ،اگرمیری تقدیمیں ہی كهام كدانيدول كے مقصد كون بينيول اور منكل بيالس مركراً الجرول تولاچار مول واس بات سے بھی وق مو کھنے لگی ، میرے تیس لے میسا مبند چ چلے اور رمز کی باتیں لیندلنیں آتیں اس اشارے کی گفتگو کی جو لالِق مواس سے جا کرکر۔ بھراسی خلگی کے عالم میں اُٹھ کرانیے دولت خالے كوعلى - كيس ن بهتيرا سرمريكا ، متوقه نه جو لي - لا جارمين هي أس مكان س أداس اورنا أميد موكرنكلا.

غرض جالیس دن تک بھی نوبت رہی۔ حبب شہر کی کوم گردی سے اُک اجنگل میں نکل جا آ ، حب وہال سے گھبرا تا . بھیر شہر کی گلیوں میں دیوانہ من النه دن کوکھا تا شرات کو سوجا تا ، جیسے دھوبی کاکتا نہ گھرکا نہ گھا ہے کا۔

زندگی انسان کی کھا نے بینے سے ہے ، آدمی اناج کاکٹر اہے ۔ طاقت بدن
میں طلق نہ رہی ، ا پانچ ہو کر اُسی سے کی دیوار کے تلے جا پڑا ، کہ ایک روزوی خواجہ سراجیعے کی نماز بڑھنے آیا ، میرہے پاس سے ہو کر چپا ، میں بیشعر آہستہ ناطاقتی سے بڑوہ رہا تھا ۔

ناطاقتی سے بڑوہ رہا تھا ۔

اس درد دل سے موت بویا دل کو تا بہو، قتمت میں جولکھا ہو آتھی سشتا ہو۔

اگر جنظا برس صورت میری بالک تبدیل بوگئی تقی، جبرے کی بیشکل بنی تقی کجن لئے بھی حجن لئے دیکھا تھا، وہ بھی نہ بچان سکتا کہ بیر وہی آومی ہے لیکن وہ محتی آ واز درد کی شنگر متو تبد مہوا، میرے تنئیس بیغور دیکھکہ اِ فسوس کیا اور شفقت سے مخاطب ہوا کہ آخریہ صالت اپنی بینچا کی ۔ بیس سے کہا، اب توجو مہوا سو ہوا، مال سے بھی حاصر تھا، جان بھی تصد ت کی ، اُس کی نوشی او می جو اُن تو کیا کہ وال ؟

یں سنگر ایک خدمنگا رمیرے پاس جھبول کرمسجد میں گیا، نمازا ورخطیے سے فراغت کرکر حب با ہز کلا، فقیر کو ایک مبالے میں ڈال کرا پنے ساتھ خدمت میں اُس بری بے برواکی لیجا کرچی کے با ہر چھایا۔ اگر جرمیری روہ کچھ ہاتی ندری تھی برقدت تلک سنب وروز اُس بری کے یاس اتفاق رہنے

كابواتها، جان بوجيم كربيكاني موكر يو يصفيكى، يركون م أس مرد آدمی نے کہا، یہ وہی کم بخت برنصیب ہے جو حضور کی خفکی اور عتاب میں طاعا ،أسى سبب سے إس كى يه صورت بنى ہے عشق كى آگ سے جلاجا آہے ، سرخید آنسو ول کے یانی سے بھیا گاہے۔ یروہ دونی بِهِ كُتَى ہے ۔ كچھ فائدہ نہيں ہوتا ، علاوہ اپنی تقصير کی خجالت سے مُواجاتا ہے۔ بری سے مطعولی سے فرمایا، کیوں تھو تھ کیا ہے ؟ بہت دن ہوئے امس کی خبروطن ہنچنے کی مجھے خبرد ارول نے وی ہے۔ والسراعلم ایرکون بداورتوكس كاذكريا بد؟ أس وم خواجسران إلى جوركراتماس كيا. اگرحان کی امال یا وُل توع<sup>ن</sup> کرول. فرما یا کهر، تیری جان <u>تجه</u>یخبنی . فوجا بولا، آپ کی دات قدر دان ہے، واسط ندا کے جلون کو درمیان سے طواکر بيط نيخ اوراس كى بليسى كى حالت بررهم كيميني . ناحق شناسى فوبنيس . اب اس كے اوال رج كھ ترس كھائے جاہے اورجائے ۋاب ع،آگے حدادب جومزاج مبارك بن أوع سوى بمترب -اتنے کتے بیشکراکر فرمایا، بھلا، کوئی مواسے دارالشفامیں رکھوجہ كىلاچىگا بوگا تبأس كے اوال كى رستى كى جائى في خوج ك كما اگر اني دستِ خاص سے گلاب إس مر مطركية اور زبان سے كھے فرمائية تو اِس کوانیے صنے کا عبروسا ہندھے، نااُمیدی بُری جیزہے ، دنیا ہراُمید

قائم ہے اس ربھی اُس بری سے کچھ نہ کہا ۔ یہ سوال وجواب سُنگریس بعی اینے جی سے اکتار م عقاب برھرک لول اُسٹاکداب اِس طور کی زندگی کو دل نہیں جام تا۔ یا وُل تو گورس لٹکا جکا بول ایک روز مرناہے اوعلاج میرایا دشاہ زادی کے ہاتھ میں ہے، کریں یا نہ کریں وہ جانیں ایارے مقلب القلوب نے اس سنگدل کے دل کو زم کیا، مهربان مورفرایا جلد يا دشا بي كم يول كوحا صركرو - ووفعيس طبيب آكر جمع موئے بنبض قارورہ وكيوكر بهت غوركي أخرش تشخيص ميس همراكه فيخص كهيس عاشق مواسيه سوائے وصل مضوق کے اس کا کھے علاج نہیں جب وقت وہ ملے یہ حت باوسے دجب حکیموں کی بھی زبانی ہی مض میرانابت مواجکم کیا اس جوان كورًوا بيس بي جاؤ، نىلا رخاصى بوشاك بينا كرصنورس بي او ووي مجھے باہرے گئے ،حام کروا اتھے کیڑے پینا خدمت میں بری کی حاضر کیا۔ تبوه نازنين تباك سے بولي توسي مجھے بيطے بطائے ناحق برنام اور سوا كيا ،اب اوركياكيا جامتاہے ؛ جوتيرے دل ميں ہے صاف صاف بيان كن یا فُقر ااس و قت یه عالم ہوا کہ شاوی مرگ ہوجاؤں جوشی کے مارے ابیا کیولاکہ جامیں نہ سما یا تھا ،اورصورت شکل برل گئی ُشکر ضا کاکیا اوراس سے کہا، اس وم ساری کیبی آب برختم مونی کہ مجھسے مُوے کو ایک بات میں زندہ کیا ، دیکیمو تو اُس و قت سے اِس وقت تک

میرے اجوال میں کیا فرق ہوگیا ؟ یہ کہ کرتین بارگر د بھرا اورسامنے آگر
کھڑا ہوا اور کہا ہصنور سے بول حکم ہوتا ہے کہ جم تیرے جی میں ہوسو کہ ،

مندے کو مفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ یہ ہے ، کہ غریب نوازی کرکر
اِس عاجز کو قبول کیجئے اور اپنی قدم ایسی سے سرفرازی دیجئے ۔ ایک محم
تو سنکر غوط میں گئی ، بھرکن انکھیوں سے دیچہ کرکھا بیٹھو، تم نے فدمت
اور و فاداری الیسی مہی کی ہے ، ہو بھی کہو سو بھیتی ہے اور اپنے بھی دل
رِنقش ہے ، خیر ہم سے قبول کیا ،

رِنقش ہے ، خیر ہم سے قبول کیا ،

اسی دن انجی ساعت سبدلگن میں جیکے جیکے قاضی سے نکاح بڑھ دیا۔ بعد انئی مخنت اورا فت کے فدالنے یہ دن دکھا یا کہ میں لئے اپنے ول کا مرعایا یا ،لیکن مبینی دل میں آرزواس بری سے ہم ببشر ہولئے کی تھی ، دایو ہی ہی جی میں لئے کلی اُس واردا تِ عجیب کے معلوم کرلئے کی تھی ، کہ آج کہ میں لئے کھی نہ ہی جی اگر سے بھا ور وہ عیشی سا ٹولا سجیلا جس نے کہ میرے والے گئے کون تھا جاور ان ایک پر دیسے کوالے کئے کون تھا جاور دہ شری کی اور دہ شری اور دہ میں کے اور دہ میں کے کون تھا جاور دہ میں کیوں کہ ہوئی ؟ اور دہ شا ہوں کے لایق ایک پر دیس کیوں کہ موئی ؟ اور دہ شا ہوں کے لایق ایک پر دیس کیوں کہ موئی ؟ اور دہ مرق تی کا دبا وجود خدمت گذاری اور نا زبرداری کے مجھ برکیا ہوا؟ اور بھر مرق تی کا دبا وجود خدمت گذاری اور نا زبرداری کے مجھ برکیا ہوا؟ اور بھر ایک بارگی اس عاجرکولیل سے بہندگیا ؟ غوض اسی واسط بعدر سے رسو مات ایک بارگی اس عاجرکولیل سے بہندگیا ؟ غوض اسی واسط بعدر سے رسو مات ایک بارگی اس عاجرکولیل سے بہندگیا ؟ غوض اسی واسط بعدر سے رسو مات

عقد کے آٹھ دن لک یا وصف اِس اشتیاق کے قصد میا شرت کا نہ کیا، رات کو ساتھ سوتا، دن کو لوہنیں اُٹھ کھڑا ہوتا .

ایک دن عسل کرنے کے لیے میں لے خواص کو کہا کہ تھوڑایا نی گرم ردے تو نہا وُں۔ ملکومسکرا کر بولی کِس بہلتے پر تتا یا نی ؟ مَیں خاموش ہورہا،لیکن وہ رپی میری حرکت سے حیران ہوئی، باکہ چہرے برآ ارخفگی كے مؤود موئے ، بهال ملك كدايك روزلولي تم مفي عب آدمي مو- يا اتنے گرم یا ایسے طعنڈھ، اِس کو کیا کتے ہیں؟ اگر تم میں قوت نہ تھی تو کیو<sup>ل</sup> اليسي كحي بوس كياني؟ أس وقت أس كنب وطرك بوكركها اع جاني! منصفی شرطد، آدمی کو جائے کہ انصاف سے نہوے۔ بولی اب کیا انصا ره كيا ہے جو كھيمونا تفاسوموركا . فقريخ كها، واقعي برى آرزواور مراد میری پی تھی سومجھ ملی الیکن ول میرا د برھ میں ہے ، اور دود لے آدی كى فاطريشان رتى بى أس كر كومدنيس سكتا انسانيت سے فاج موجاتا ہے۔ میں لے اپنے دل میں یہ فول کیا تھا کہ بعد اس کاح کے اکمین ول کی شادی ہے) لیصنی تعینی پائیس رجومیال میں نہیں آئیں اور نہیں كفكتين حصنورس اوجهونكا كرزبان مبارك سيواس كابيان سنول توجي كونشكين ،و-أس يرى يخ جيس ببيس موكركماكيا نوب إاهبى ي عجول كئے اوكرو بار اہم نے كما ہے كہ بارے كامسى بركز وض مركبيو، اوركسى

بات کے متعرض نہ ہوجیو، خلات معمول یہ ہے ادبی کرنی کیا لازم ہے بوققر کے ہوس کر کہاجیسی اور ہے ادبیاں معات کرلئے کا حکم ہے ۔ ایک بیر بھی تعی وہ ہری نظریں بدل کر تیہے ہیں آگر آگ کا بگولابن گئی اور بولی اب تو بہت سرح پھا ا جا ا بنا کام کر ، إن باتوں سے تجھے کیا فائد ، ہوگا ؟ میں ہے کہا ، ونیا میں اپنے بدن کی شرم سب سے زیاوہ ہوتی ہے ، لیکن ایک ووسرے کا واقع نکار ہوتا ہے ، بیس جب ایسی چیز دل پر روار کھی تواور کون ساجید جھیا ہے کے لائی ہے ؟

میری اس رمز کو دہ بری و تو ف سے دریا فت کرکر کھنے گی ریبات

سے ہے برجی میں برسوج آنا ہے ، کہ اگر مجہ گلوٹری کاراز فاش ہوتو بڑی

قیامت مجے بئیں بولا یہ کیا مذکورہے ؟ بندے کی طرف سے یہ خیال دل بس

نہ لاکو ، اور خوشی سے ساری کیفیت جو بیتی ہے فرما کو ، ہرگرز ہرگز میں دل سے

زبان تک نہ لاکو تگا ، کسو کے کان بڑنا کیا امکان ہے ، جب اُس نے دیکھا

کہ اب سوائے کہنے کے اِس غریزہے مجھینکا راہنیں ، لاجار ہوکر لوبل ، اِن الو کے

کے کہنے میں بہت سی خرابیاں ہیں ، توخواہ نخواہ در ہے ہوا بغیر بیری فاطر عزیز

ہوں ، تجھے بھی اُس کا پوشیدہ رکھنا

عرض بہت سی تاکید کر کر کہنے لگی ، کئیں بر بخت ملک وشق کے سلطا

عرض بہت سی تاکید کر کر کہنے لگی ، کئیں بر بخت ملک وشق کے سلطا

کی بیٹی ہوں۔ اور وہ سلاطینوں سے بڑا پادشاہ ہے۔ سوائے بیرے کوئی اولا کا بالا اُس کے بیال ہنیں ہوا یجس دن سے بیں بیدا ہوئی ما باب کے سائے میں نازونعمت اور خوشی خرسمی سے بلی جب ہوش آیا تب اپنے دل کو خوبصور توں اور نازنینوں کے ساتھ لگایا ۔ جنا بخر سے جمری سے مرکز اور مجولی آمرا زادیاں مصاحبت میں ، اور اجھی اجھی تبول صورت بم عمر خواصیں سہیلیاں خدمت میں رہتی تھیں ۔ تا شانا ج اور راگ رنگ کا بشتہ دواصیں سہیلیاں خدمت میں رہتی تھیں ۔ تا شانا ج اور راگ رنگ کا بشتہ دیکھا کہ تی ، دنیا کے جملے برے سے کچھ سرو کار نہ تھا، اپنی بے فکری کے عالم کو وکھے کر سوائے خدا کے شکرے کے منہ سے شرنگ تا تھا ،

اتفا قاطبیت نود بخود الیسی بے مزہ ہوئی کہ ندمصاحبت کسوکی بھائے۔
نر عبس خوشی کی خوش آوے ۔ سودائی سامزاج ہوگیا ، دل اُداس اور حیران
نرکسوکی صورت اجھی گئے ، ندبات کننے سننے کوجی جاہیے ۔ میری میصالت دکھیکر
دائی دوا چھو چھو انکا سب کی سب متفار ہوئیں ، اور قدم برگرنے لگیں ، میں
خواجسرا نمک حلال قدیم سے میرا محرم اور ہم از ہے ، ایس سے کوئی بات مخفی
نہیں ، بیری وصنت و کھے کہ لولا کہ اگر بادشاہ زرادی تھو طاسا شربت ورق النیا
کا نوش جان فرما ویں ، تو اغلب ہے ، کہ طبیعت بحال ہوجا و سے اور فرحت مزاج
میں آوے ۔ اُس کے اس طح کے کہنے سے مجھے بھی شوق ہوا ، تب تیں لئے
فرمایا جلد حاضر کر۔

محتى بابرگيا اورايك صراحى اسى شربت كى تحلف سے بناكر برف يس لگار او کے کے اللہ او اکر آیا بیس نے بیا اورجو کھائس کا فائر دبیان کیا تھا وسا ہی دیکھا۔ اُسی وفت اُس خدمت کے افعام میں ایک بھاری خلعت خوج كوعنايت كى ، اور حكم كياكه ايك صراحي مبينه إسى وقت حاصر كياكر أس دن یہ مقرب واکہ نواج سرا صراحی اسی محصورے کے ہاتھ اوالاوے واور بندی بی جاو جب أس كا نشطاوع موتا، توأس كى اريس أس اللك سے معملا مزل كركر ول بدلاني تقى - ده تعي حب وهدي مواتب اليمي اليمي مثيمي باتيس كرن لكا،اور ا صنعے کی تقلیس لائے . ملکہ آہ اوہی تھی تھرنے ، اور سسکیال لینے . صورت تواس كى طرح وارلالق و كمف كے تقى، ما فتيارى جائے لگا۔ ميں ول كے شوق سے ادر الفکھیلیوں کے ذوق سے ہرروز الغام خشش دینے لگی، بروه کم بخت افعیں کیڑوں سے جیسے ہمیشہ میں رہا تھا حضو میں آنا ۔ بلکہ وہ لبا بھی میلانجیلا موجا ہا۔

، یک دن پوچهاکہ تجھے سرکارسے آنا کچھ طا، پر تولے اپنی صورت وہی کی وہیں ہی پریشان بنا کچھ سرکارسے آنا کچھ طا، پر تولے اپنی صورت وہیں کی وہیں ہی پریشان بنا کچی ۔ کیا سبب ہے ، وے رو لے کمال شیچ کئے ، یا جمع کررکھے ، لڑکے لئے لئے حاط داری کی باتیں جوشنیں ، اور مجھے احوال پرسان پا یا ، انسر و ٹر باکر کھنے لگا جو کچھ آب سے اس غلام کوعنایت کیا سب اساویے لیا ، مجھے ایک بسیانیں دیا ۔ کمال سے دو سرے کبڑے سب اسیان دیا ۔ کمال سے دو سرے کبڑے

بناؤل جوينكر حضورس أول إن سيميري تقصينيين، مَين لا عار مول. اِس غربی کے کہنے راُس کے ترس آیا ، دونعیس خواجرسراکو فرمایا کہ آجے اِس الله کواین صحبت میں ترمیت کر، اور ایجا لباس تیار کرواکر سا، اور لونٹرول میں بے فائدہ کھیلنے کودیے نردے ۔ بلکدا بنی خوشی بیا کہ آداب لائق صنور کی خدمت کے سیکھے اور حاصر رہے۔ خواجہ سراموا فق فرمانے کے بجالا یا ۱۰ورمیری مرصنی ہو اُدھر و کمیں نهایت اُس کی خبرگیری کرنے لگا بھوڈ دنول میں فراغت اور نوش خوری کے سبب سے اُس کا زنگ وروغن کچه کاکچه موگیا اورینجلی سی دال دی . میں اپنے دل کو سرحند سبنهالتی باس کافرکی صورت جی میں ایسی گئے گئی تھی، یہی جی جا ہناکہ مارے بیار کے اُسے کلیجے میں ڈال رکھول ،اوراینی آ بکھول سے ایک بل عبدانہ کرول۔ اخراس كومصاحبت ميں داخل كيا ، اورفيلعتيں طرح برطرح كى اور جوام رنگ بر رنگ كے بيناكر ديمهاكرتي . بارے اُس كے نز ديك رہنے سے المنكور كوشكه كليح كوظناله على بوئي، بردم أس كى غاطردارى كرتى، آخر كوميرى يه حالت سنى كدارًا يك دم كي عزورى كام كومير سامنے سے جانا ، توجین نے آیا ۔ بعد کئی برس کے وہ یا نع ہوا ،سیس بھیلنے لگیں تھی تختی درست موئی، تب اُس کامپرچا با مرور باریوں میں موسے لگا۔ ور بان اور رَوَتْ ميورْك باريدار اورساول جيدار اس كومل كاندراك

جائے سے منع کرنے لگے ۔ آخراس کا آناموقوت ہوا، مجھے تواس بنیرکل نہ يرقى ايك دم مياط تفاجب يراحال نا أميدى كاسنا السي برحال بوگئ گو یا نھے پر قیامت ٹوٹی ۔ اور پی حالت ہوئی کہ نہ کھے کہ سکتی ہول، نہ اُس بِن روسكتي بول . كَجِيلِس نهيس حِل سكتا ، الّهي كياكرول إعجب طرح كا قلق موا ، مارے بے قراری كے اُسى على كو (جوميرا تعبيدوتھا) بلاكركها كه مجے غور اور برداخت اُس لوگے کی منظورہے، بالفعل صلاح وقت ہے کہ بزارا شرفی اونجی دیکرے کے جوراہے میں دو کان جوہری کی کروا دو، تو تجارت كرك أس كے نفع سے اپنی گذران فراغت سے كيا كرے - اور میرے محل کے قریب ایک حولی اچھے نقشے کی رمنے کے لئے نوا دو۔ لونڈ غلام اذکرجا کرج صرور مول مول لیکرا ور در ما ما مقرر کرکراس کے یا س کھوادد ككوطح بارام نرمو فواجر سرائة أس كى بودوباش كى اورجرسى سے اور تجارت کی سب تیاری کردی - تھوڑے عصصی اس کی دوکان السيحكي اور منووروني كه جوطفتين فاخره اورجوا سرميث قيت سركام يادشاه كى اوراميرول كى دركارومطلوب موت ،أسى كيال بم منعقة المهت آ ہستنہ یہ دو کان جمی کہ جو تھفہ ہرایک ملک کا جاہیئے وہیں ملے ،سب جوہلول كاروزگار اُس كے آگے مندا ہوگیا غرض اُس شہریس كوئى برابرى اُسكى نه كرسكتا . ملكه كسي ملك مين وليساكوني نه تها .

اسی کاروبارس اس نے تو لا کھوں رویے کمائے، پرجدائی آگی روز مروز نقصان میرے تن بدن کا کریے لگی ، کوئی تدہر نہ بن آئی کہ آپکو د کھر کرانے ول کی تسلی کرول : مان صلاح کی خاطر ہی واقت کا محلی کو ُلایا ورکها که کوئی الیبی صورت بن نهیں آتی که درا اُس کی صورت میں دیکھو اوران ول کوصبردول مگر میطرح مے کدایک سرنگ اس کی حو ملی سے کھواکر خل میں ملوا وہ حکم کرتے ہی تھوڑے و نوں میں السی نقب تیار ہوئی کہ جب سانجه موتى ييك مي ووخواجرسراأس جوان كواسى را وي الا المامث ينمرب وكباب وعيش وعشرت "ركشي ، مَين أس ك طنف عن آرام ياتي، وه میرے دیکھنے سے خوش ہوتا ۔ جب فجر کا آپا ایکلیّا ا ورموُ ذن اوان دیّا ، مخلی اُسی را وسے اُ س جوان کو اُس کے گھر پہنچا دیما . ان باتول سے مولئے أس خوجے كے ، ور دووانيوں كے رحجفول كے مجعے وز رصا لا يا اور مالاتها) جوتفاآ دمي كوني واقت نه تقا.

ندت لک اِس طحت گذری کی روز یا انفاق بوا ، کیموافق معمول کے خواجر سراجواس کو بلائے گیا دیکھے تو دہ جوان فکر مندسا جُپکا بیٹھا ہے ، محلی نے پوجھا آج فیر ہے کیول ایسے دلگیر مہور ہے مہو ؟ چلوصفو میں یا دفرما یا ہے ، اُس نے سراز کھی جواب ندویا ، زبان نہ بلائی ، خواجر سراز با میں یا دفرما یا ہے ، اور احوال اُس کا عرب کیا یمیرے تئیں شیطان جو سامند لیکرا کیلا ہے آیا ، اور احوال اُس کا عرب کیا یمیرے تئیں شیطان جو

خراب کرے اس مر معی محبت اُس کی دارے: بھونی اگریہ جانتی کیشق اورجاه ایسے نک حرام بے و فاکی آخرکو بدنام ادر سواکرے گی ادر نگارو ناموس سب شكاك ملك كا. توأسى وم أس كامت بازاتى وويوبركرتى. عهِرأَس كانام زليتي نه ابينا دل أس بيرحيا كوديتي. يرمونا تو يول تفا إس ليخ حرکت بیجا اُسکی خاطرمیں نہ لائی اور اُس کے نہ آلے کومعشو توں کا جو جلا اور نارسم او اس کانتیجہ یہ دیکھا کہ اس سرگذشت سے بنیردیکھے تھالے توہبی وقف ہوا بنیں تو ہیں کہاں اور تو کہاں؟ خیرجو مبوا سوموا ، اِس خرد ماغی پ<sup>م</sup>س کرم ی خیال نه کردو باره خوج کے ہاتھ پیغام جیجا کہ اگر تواس و فت نیس آو گا توسی کسوندکسو دهی سے وہیں آتی ہول ،لیکن سیے، آنے ہیں لڑی قباحت ہے، اگریہ راز فاش مواتو ترے تی میں بہت بُراہے تب ایساکا فا كرجس مين سوائ رسواني ك اور كي بيل خده وبيت كم عبد جالاً نهيس تو مطيبنيا جان جب يرسندلساكيا اورا نتياق ميرانيط ويجما بھونڈی سی صورت بنا ئے موے ان فرے سے آیا۔

حب میرے پاس بیٹھا تب بس سے اسے پوجھا کہ آج رہا وط اوز فکی کاکیا باعث ہے ؟ اتنی شوخی اور گستاخی تونے کجونہ کی تھی بمیشہ بلا عذر حاضر ہوتا تھا۔ تب اُس سے کہا کہ ہی گسی گمنام غریب مصنور کی توجہ سے اور دامن دولت کے باعث اِس مقدور کو مینیا ، بہت آ رام سے زندگی گئتی ؟

آب کو جان و مال کود عاکر ابوں ، یہ تقصیر باوشا ہزادی کے عاف کرتے کے عفروت اس گہنگا رہے سرز دمولی ،اُسید وارعفو کا مول ۔ میں توجان دول ہے اُسے جامتی تھی 'اُس کی بنا وط کی باتوں کو مان لیا ،اورشرارت بِنظ نی ، بلد مفر ولداری سے بوجیا کہ کیا تجے کو ایسی شکل کھن میں آئی، جوالسامتفكر بور الب ؟ أس كوع ف كر أسكي هي تدمير موجانيكي . غرفن أس لے اپنی فاكساری كى را ہ سے ہيى كما ، كرمج كوسب شكات آپ کے روبروسب آسان ہے .آخراس کے فوائے کلام اوربت کھاؤے يه كُلا. كه أيك باغ نهايت سرسبز، وعِمارت عالى حوصٌ ما لاب كوني نخية عميت غلام کی حولی کے نزدیک اب شہر میں جاؤے ، اوراس باغ کے ساتھ ایک لوندى هي گائن كه علم موسيقي مين خوب سليقه ركھتي ہے. يه دونوں يا بم كبتے میں ذاکیلا باغ ، جیسے اونط کے گئے میں تی ۔ جو کوئی وہ باغ لیوے اس كنزكى هي قيمت ديوے، اور تاشايه ہےكه باغ كامول بانچ نرار رويه اوراً س باندى كابما يا نج لاكه . فدوى سے اتنے رويے بالفعل سرانجام نیں ہوسکتے میں لے اس کادل بت بے افتیار شوق میں انکی خداری کے پایا . کہ اسی واصطے دل جیران اور ناطر پریشان تھا، با وجود کمرو برومیر مِيّْا مِقًا مِيّا مَب بَعِي ْس كا جِبره ملين اورجي أُداس بَقًا - مِجْ تُوفاطرواري أَس كَى بُرَكُورْى ا در مِر بِلِ منظورِ هي أبي وقت فواجه مراكو حكم كيا كه كل قبيح كوقميت

أس باغ كى لوندى مميت جِكا كرقباله باغ كا اورخط كنيزك كالكهواكرات شخص کے حوالے کرو، اور مالک کو زر قیمت فزانهٔ عامرہ سے ولوا دو۔ اِس بروا بگی کے سنتے ہی جوان سے آوا ب بجالایا اورمنہ بروم ط آئي، ساري رات أسى قاعدے عيد بيشر گذرتي هي سبنى ختى سے كلى فجر بوتے بى وه رخصت بوا، نوج ك موانق فرمائے أس ماغ كو اوروندى كوخريدكرويا بعيروه جوان رات كوموافق معول كآياجا ياكرا اكد روزبهار کے موسم سے کہ مکان ھی ولیسپ تھا، بدلی گھمنٹریہی تھی ، ھپونھیال چرر بی تعیس بجلی بھی کوندھ ہی تھی . اور موا نرم نرم بہتی تھی ، غونش تحب کیفیت اُس وم تقی جو تفییں رنگ بر رنگ کے جیاب اور گلا بیا ل طاقول پیر نجنی ہو نظري . دل معيايا كه أيك گهونط لول .جب دوتين ميا بول كي نوبت منجي وونفيس حنيال أس باغ نوفريد كاگذرا . كمال شوق مواكه ايكدم إس عالم میں وہاں کی سیرکیا جائے ، کم نتی جو آوے ، اون حر عے کتا کائے اتھی طح فیقے بھانے ایک وائی کوساتھ لیکر سرنگ کی اہ سے اُس جوال کے مكان كوكئى، وبالسے باغ كى طون جي . د كھا تو تھيك أس باغ كى بار بهشت کی برابری کررہی ہے . قطرے میند کے درختوں کے سنز سنز متول برج يرات مين ، كويا زمزوك برا لول يرموتي جرات بن اورسرخي بيولول كي أس ارمي السي جنبي لكتي ب صبي شام كوشفق عيولي مر وا در نهر بالب

مانند فرش آئينے كے نظراتى بين اورموجين لمرانى مين . غرعن أس باغ ميس مرطات ئيركرتي بعِرتي هي . كدون موحكا . سيا . شام کی نمود مولیُ ، اینے میں وہ جوان ایک روش پرنظراؔ یا ،اور تیجے وکیے کر بت دب اورگرم جوشی سے آگے شرد کے میرے ماتھ کوانے ماتھ پر دھرکہ باره دری کی طرف مے حیلا جب وہاں میں گئی تو وہاں کے عالم نے ساسے باغ كى يينيت كودل من تُعِلا ديا - بير روشني كاطفا طه تقاجا بجا قمقيم سرد چراغال کنول اور فانوس خیال شمع محلس حیران اور فانوسیس روشنسی كرشب برات با وجود جا ندنى ا ورحوا غال كے اُس كے اسكے اندهيري لگتي -ایک طرف آنش بازی تفیلچیزی آنار داؤدی مفینیا مرداریدمهتابی مونی برخى متم هول ما بى موبى بالغ سارك موسة منه. اس عرصه من باول بهيط كيا اورجا ندكل آيا بعينه جبيع نا فواني جورًا سين بوك كوئي معشوق نظراً جائات - برى كيفيت بوني جاندني بعظت بي جوان ن كها ، كهاب طبكر إغ كر بالإفائ يربيطي بين أيي احمق موگئي تقي كه جو ده مگورا كه ما سوميل مان ليتي ،اب بير اچ نيايا كه مجه كو اورے گیا ۔ وہ کو بھا ایسا بند بھاکہ تام شہرکے مکان اور بازار کے جانا گویا اس کے پائیں باغ مقع میں اس جوان کے تلا میں بانھ اللہ العامیات خوشی کے عالم س بمجھی تھی۔ استے میں ایک ریٹری بنایت معود ٹری می سورت

ن شکل بوطی میں سے کل شراب کا شیشہ ہاتھ میں لیئے ہوئے آمپنجی ، مجھے آس وزنت اُس کا آنا نبیط مُرا لگا۔ اور اُس کی صورت دیکھنے سے دِل میں ہول اُنگی

تب أس ن مع ارجوان مع الوجها كرير تحف علت كون م، توك كمال سے ميداكى ؛ وه جوان باته باندھ كركتے لگاكہ ومي وندى جے جو اس باغ کے ساتھ حضور کی عنایت سے خرید موئی میں اے معلوم کیا کہ اس اتمق نے بڑی خواہش سے اِس کولیا ہے . شاید اس کادل اس پر الل ہے۔ اسی خاط سے پہتم اب کھا کرمیں حبکی مورسی البکن دل اُسی وقت سے مکدر موا اور اخوشی مزاج رجھا گئی، تسپر قیامت اس ایسے تیسے بے يركى، كه ساتى أسى جينال كوبنايا. أس وقت مين ابنا لهويتى تعى اورجي طوطی کو کوئی کوئے کے ساتھ ایک تخرے میں بندگرتاہے . نرجانے کی فرصت ياتى هى ١٠ ورند بينيف كوجي جا بما تھا . تصنه مختصر وہ شراب بوند كى بوند تھى جس كرينے اومي حوال وجادے دو جارجام فيدري أسى تيزاب كے جوان کو ولیے ، اور آ وھا بیا المجوان کی منت سے میں نے زہر مارکیا ، آخروہ لِمِشْتُ بِے جیا بھی برمست ہو کراُس مردو دیے بہودہ ادائیں کرنے لگی اور وه ببلائهی نشع میں بے کاظ موصلا اور نامقول حرکتیں کے لگا۔ <u>چھے یہ غیرت آئی اگراس وقت زمین عیاثے تومیں سماجاؤں بلکن</u>

اس کی دوستی کے باعث میں بلتی اِس پر بھی جیب مورسی۔ پروہ تو اصل کا باجی تفا ميرا اس درگذرا كو نرسجها انفے كى امرس اور مجى دو يا الے يج بعاليا که رستاستا موش جو ها ده هی گم موا . ا درمیری طرف سے مطلق دور کاجی سے اُ شادیا ۔ بے شری سے شہوت کے غلبے میں میرے رورو اُس بے حیاتے اس بندور عصحبت کی اور و و تھیل بازی بھی اس حالت میں نیچے مایی مونی خزے تلے کرنے لگی ، اور دونول میں جو ما جاتی ہونے لگی ۔ نداِس بے و نامیں و فاند اس بے حیایں حیا، جیسی روح ویسے فرشتے میری اس وقت یہ حالت تقى جيسے اوسر حويكے دوسنى كاوے تال بے تال ، اپنے اور اعنت كرتى هى ،كم کیول توبیال آنی جس کی بیر منز بالی ؟ آخرکهال کاسپول ،میرے سرسے يا ول بك آك لك كن ١٠ ورانكارول يرلو في اس عصر اوطيش سي يه کهاوت (بيل نه کودا کو دے گون ، په تاشا د کھے کون -) کهتی مونیٰ و بال

ود شرابی اپنی خرابی دل میں سوجا، که اگر باید شامنرادی اِس و تت ناخو جوئی، توکل میراکیا صال ہوگا، ادر صبح کوکیا قیامت مجے گی ؟ اب یہ بتر ہے که شامنرادی کو مارڈ الول - یہ ارادہ اس غیبانی کی صلاح سے ہی میں گھراکر گھے ہیں ٹپکا ڈال میرے یا وُل آکر بابا، اور گپڑی سرسے انارکرمنٹ وزاری کرنے لگا۔ میرادل تو اس پرلٹو ہورہاتھا، جیدھرلیئے پھرنا تھا بھرتی تھی، اور کپئی

کی طرح مَیں اُس کے اختیار میں تھی ، جو کہتا تھا سوکرتی تھی ، جول توں مجھے تھیلا پناهلا كريم مجهالا واوراسي شراب دوآ تشدكے دوجار بيالے بھر عر كرآپ هي يئے ، اور مجھ على و ئيے . ايك تو غضة كے مارے على بعن كركباب مورى تقى . دوسرے الیبی شراب بی حلد لیے ہوش جوگئی کھے حواس ؛ تی نہ رہے ۔ تباس بدرج نك حرام كقر سنكدل في الموارس مجه كلها إلى المكداني والنست م مارچکا واس دم میری آنکه کھلی تومنہ ہے ہیں نکلا، خیر جبیبا ہمنے کیا ویسا پایا ليكن توافية تين بيراء اس فوان ناحل سے بحايو. مبادا ہو کوئی ظالم تراگریاں گیر مے ابو کو توداس سے دھومواسوموا کسی سے یہ صیدظ مرزکجیو، ہم نے تو تجھے جان مک بھی درگذرنہ كى بجراس كونداكے والے كركرمراحي دوب كيا ، مج ابن سده بُره كھيذري شايداً س قصائي يز مجهم وه خيال رأس سندوق ميس وال كرقاع كي د بوار کے تلے اللکا دیا ، سو تو ان دیکھا ، ٹیس کسو کا ٹرانہ جا ستی تھی لیکن لے خرابیاں تسمت میں لکھی تھیں ، ٹنتی نہیں کرم کی ریکھا ،ان آگھول کے بب ير كي د كيها . اگرخولب ر تول كے د كيفنے كا دل ميں شوق نه موآ . تو وہ برېخت ميرے گلے كاطوق نه ہوتا - الله بي يركام كما كرتجو كووہ ل سنجاوما، اوسب ميك زندگی کاکیا۔ اب حیاجی میں آتی ہے کہ یے رسوائیاں تھینچکوانے تیس جیان ركهول، پاكسوكومنه نه دېكا ۇل. مړكياكرون، مريخ كااختياراني القومني

خدائے مارکر بھر حبلایا، آگے دیکھئے کہ کیا قشمت میں بدا ہے۔ ظاہر میں تو تیری دوڑ دھوپ اور خدمت کام آئی جو ولیے زخموں سے شفا بائی۔ تو لئے بیان ومال سے میری خاطری، اور جو کچھ اپنی بسیا طاقعی حافز کی۔ اُن د نول بخھے بے خمچ اور دو دلا دکھے کروہ شقہ سیدی بہار کو اجومیراخزا نجی ہے) لکھا، اس میں بیم صفحون تفاکہ میں خیر وعافیت سے اب فلانے مکان میں ہو<sup>ل</sup> جھے بدطانع کی خبروالد ہُ شرافیے کی خدمت میں بہنچا یکو۔

اُس نے تیرے ساتھ ووکشتیاں نقد کی خرج کی خاطر بھیج دیں اور جب تجھے ندف اور جواس کے خرید کرنے کو لیے سے جلداً شنا ہو بیٹی دوکان کو بھیجا، مجھے یہ بھروسا تھا کہ دہ کم جوصلہ ہرائی سے جلداً شنا ہو بیٹی اے بیٹی بھی اجنبی جا کر اغلب ہے کہ دوستی کرنے کے لئے اِ تراکر دعوت اور منیافت کر بیکا، سومیرامنصو بہٹھیک بیٹھا، جو بھی میرے ول میں جنال آیا تھا اُس نے ولیا ہی کیا۔ توجب اسمیے قول قرار بھرائے کا کرکر بیرے ہاس آیا، اور ممانی کی حقیقت اور اُس کا بجتر ہونا مجھ سے کہا، میں ول میں خش ہوئ کہ حجب تو اُس کے گھریس جاکر کھا وے بیجے حکا تب اگر تو بھی اسکو مھانی کی حاطر بلا ویکا وہ دوڑا جا آ دیکا۔ اِس لیئے تجھے مبلد رخصت کیا بین ون کی خاطر بلا ویکا وہ دوڑا جا آ دیکا۔ اِس لیئے تجھے مبلد رخصت کیا بین دن کی حاطر بلا ویکا وہ دوڑا جا آ دیکا۔ اِس لیئے تجھے مبلد رخصت کیا بین دن کی حاطر بلا ویکا وہ دوڑا جا آ دیکا۔ اِس لیئے تجھے مبلد رخصت کیا بین دن کے تیجھے جب تو وہاں سے ذراعت کرنے آیا، اور میرے رو برو مذر فیر حاصری کا شریندگی سے لایا ، ہیں لئے بیری شفی کے لیئے فرمایا، کچھ صار گھرما نامین ہوب

أس ف رصادي تب توآيا الكن في شرى نوب نبيل كدوسر كااحان انيم مرر كيفي اورأس كابدلانه كيئي، اب توهي جاكراسكي التدعاك اوليني ساتھ ہی ساتھ ہے آ جب تواس کے گھر کوگیا تب میں نے دیکھاکہاں کھے اسباب مهانداری کانیانیس ، اگروه آجادے توکیا کروں بلکن یه فرصت یائی كەاس ملك میں قديم سے يا دشا ہوں كايم عمول ہے . كه آٹھ يہينے كاروا بلكى اور مالی كے واسط ملك گيري ميں إسرر متے ميں اور جا يسينے موسم برسات كے قلعة مبارک میں حاوس فرماتے ہیں۔ اُن دِنوں دوجار مینے سے یا دشاہ یعنی ولیمت مجه برخت کے بندولبت کی خاط ماکسیں تشریف لے گئے تھے . جب تک تواس جوان کوساتھ لیکرآ وے کسیدی بمارے میرااوال خدمت میں یا د شاہ مگم کی اکوالدہ مجھ نایاک کی ہیں)عرض کیا بھر میں اپنی تقلیم ادرگنا وسے نجل مور اُن کے روبروجا کر طری مونی اورجوسر گذشت تھی سب بیان کی مېرخنداُ نفول نے میرے غائب ہونے کی کیفیت دوراندنشی اور مهر مادری سے جیمیار کھی تھی کہ حذا جائے اِسکا انجام کیا ہو، ابھی یہ رسوائی ظام كرنى توبنيس، ميرے بدلےميرے بيبول كواتے بيط ميں ركا تھي العا، ليكن ميرى للنش ميس تفيس حب مجه اس حالت ميس و كها اورسب اجرا ساً اسوعراليس اور فرايا، اے كم بخت اشدنى إتوسے جان بوجهكرام و نشان بادشا مت كاسا إطهوما ، منرارا فسوس! اوراینی زندگی سے بھی القد هو<sup>ل</sup>

کا شکے تیرے وض میں تجھ رہنتی تو صبر آنا! اب بھی تو بہ کر جو تھت ہیں تھا سو ہوا، اب آگے کیا کرے گی جبیو گئی یا مر گئی ؟ میں نے نہایت بخر مندگی سے کہا کہ چھر بے حیا کے نضیبوں میں بھی لکھا ، جو اس بدنا می اور خوابی میں اسبی الیسی آفتول سے بچکر جیتی رہوں ۔ اِس سے مرنا ہی کھالا تھا ، اگر جو کلئا کی الیسی آفتول سے بچکر جیتی رہوں ۔ اِس سے مرنا ہی کھالا تھا ، اگر جو کلئا کی طمیکا میرے ماتھے برلگا ، پرالیسا کا م نہیں کیا جس میں ما باب کے نام کو عیب گئے ۔

كابهي أنامنظور تفا-

چنانچ هير تحجه كو تقيّد كركر، أسيهي بلوايا جب وه هي آكي او محلس جی شراب بی بی کرسب برست اور بے ہوش ہوئے ، اور اُن کے ساتھ تو بھی کیفی ہو کر فردا سایڑا۔ ئیں نے قلماقنی کو حکم کیا کہ اُن دونوں کا سر تلوارسے کاٹ ڈال ۔ اُس نے ووضیں ایک وم میں شمشیز کال کردونوں کے سركاط بدن لال كرديِّ ، اورتجه يغضِّه كابر باعث تقا، كرمي لخاجازت صيافت کی دی تھی، نه دو دن کی دوستی پراعتما دکر کے شرکی مع وزی کامو۔ البقة يه تيرى حاقت انبية تئب بيندند آئي، اس واسط كحب توبي ياكر بیوش موا، تب توقع رفاقت کی تجرسے کیاری برتیری فدمت کے ق ایسے میری گرون رہیں، کہ جرتھے سے ایسی حرکت ہوتی ہے تومعات کرتی ہول ۔ لے میں لا انی حقیقت ابتداسے انتہاکک کمیشنائی اب بھی ول ميں كيداور تبوس باتى ہے ؛ مسيد ميں ان يرى فاط كرك تيرے كينے كو سب طرح قبول كيا، تو بهي ميرا فرماناسي صورت سي عل من لا بصالح وقت یہے کہ اب اس شہر میں رہنا میرے اور تیرے عتی میں بھلانہیں ۔آگے تونحتاريء

یامعبودالله اِشهزادی اتنا فرهاکرجیب رہی۔ نقبرتو دل وجان سے اس کے حکم کوسب چیز رہمقدم جانتا تھا ،اوراش کی مجت کے جال میں تعیبسا

عقا بولا جوم ضي مبارك ميس آوے سوہترہے، يه فدوی بے عذر بجالاويگا، حب شهزادی لے میرے تئیں فرمال بردار و خدمتگارا نیا اور اسمجها، فرمایا دو گھوٹے جالاک اورجا نیاز (کرچلنے میں ہواسے باتیں کریں) یا وشاہ کے فاص اصطبل سے منگوا کرتیار رکھ میں نے واسے می برزاد جارگردے کے گھوڑے ئین کرزین بندھواکر منگوائے جب تھوٹری سی رات باتی رہی بادشاہ زاوى مردانه لباس مين اوريانجول مجهيار بانده كرايك كهورس يرسوار موني ، اورد وسرع مركب رسي مستح موكر شره ميها اورايك طرف كي راه لي جب شب تام مونی اوربر عیا بول لگا، تب ایک او کور کالای بہنچے اُترکرمنہ اُ تھ دھوئے ،جلدی طبدی کھی اشتا کرکے بھرسوار ہوکر علے کھو ملکہ کھ کھ باتیں کرتی، اور اول کسی، کہ ہم نے تیری خاط شرم حيالك مال ما باب سب جيورا، ايسا نه موكه توليي اُس ظالم بيوفا كي طبع سلوك كرے - كدهوس كچا حوال إ دهرا دهركاراه كُلْنْ كُولْ كُنَّا، اوراً س کا بھی جواب دیتا کہ یا د شاہرادی اسب آ دمی ایک سے نہیں ہوتے۔اس پاہی کے نطف س کھی خلل ہوگا ہوائس سے الیسی حرکت واقع ہوئی ، اورتیں نے توجان و مال تم رتصدق کیا ، اورتم نے مجھے ہرط۔۔۔ سرفرازی نیشی داب میں بندہ لینروا بول کا ہول میرے سے اے کی اگر جوتياں بنواكهنيو، تومين آه نه كرول والسي السي باتيں إيم موتى تعين .

اوررات دن جینے سے کام تھا ۔ کجوج ماندگی کے سبب کمیں اُترتے، تو حنگل کے چندین شکارکرتے علال کرے نکدان سے اون کال حکما سے آگ جھاڑ محون مجان کر کھا لیتے ، اور گھوٹروں کو محفور دیتے ۔ دے الني منه سے كھاس يات جرمگ كرانيا ميك عركية. ایک روز ایسے کون وست میدان میں مانکلے کہ جال سبتی کانام نه تها، اور آدمی کی صورت نظرنه آتی تقی ، اس بر تھی یا دشا نزادی کی رفاقت كيسبب سے دن عيدا ور رات شب برات معلوم موتى تقى عباقے جاتے انخیت ایک دریاد کرجس کے دیکھنے سے کلیجایانی مو) راہ میں طا-کناہے بر كرا موكرجود كلها توجال ملك تكاه ك كام كيا ، يا ني بي تقا . كم تعل شا نه پایا . یا اتهی! اب اس سمندر سے کیونکر ماراً ترب! ایک دم اسی سوح میں كرے رہے . آخر يدول س ارآئي ، كرملك كويس عماكريس اللشين ناؤ نوادی کے جاؤں رجب ملک اساب گذارے کا اتھ کوے بت ملک وہانین بھی آرام باوے تب میں نے کہا ،اے ملکہ! اگر کم موقو گھاٹ باٹ اس ریا۔ كاد كليول - فرمان لكي ميس بيت تعك كني مول اوريفوكي بياسي مورى مول میں ذرادم لے وں جب تئیں تو بار طینے کی کھے تدہر کر۔ أس حكد ايك ورفت بيل كاتفا برا ، جيتر بانده موئ ، كد اگر بزارسوار ا وے تودھوپ اورمیفرس اس کے لیے آرام باوے وال اس کو بھاک

یس چلا، اور چاروں طرف دکھتا تھا کہ یں بھی زمین پریا دریا بیں نشان النا کا پاؤں بہتراسر ارا پر کہیں نہایا ۔ آخرا ایس ہو کرو ہاں سے بھر آیا ، تو اس بری کو پیڑے نے نیجے نہ بایا ۔ اُس وقت کی صالت کیا کہوں کہ سرت جاتی رہی ؟ دلوانہ باؤلا ہوگیا ۔ کبھو درخت پر چڑھ جاتا ، اور ڈال ڈال بات بات بھر تا، کبھو ہاتھ پاؤل جو گور کر مین میں گرتا ، اور اُس درخت کی چڑے کہ اس باس تصدق ہو تا کرھو خیگی اُر مار کرا ہی بے لیسی پر روتا ۔ کبھو بھی سے پورب کو دوڑا جاتا ، کدھوا تر سے دکھن کو بھی آیا ، خوش بہتری خاک جھانی لیکن اُس گوہر نایا ب کی نشانی سے دکھن کو بھی آیا ، غوش بہتری خاک جھانی لیکن اُس گوہر نایا ب کی نشانی نے بائی جب میرا کھی بس نے چلا ہی روتا اور خاک سر براڑا تا ہوا آلماش سرکیس کے نے لگا ۔

دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کوئی جن اُس بری کو اُٹھاکرے گیا، اور تھے
یہ داغ دے گیا، یا اُس کے طاب سے کوئی اُس کے بیچے لگا جلاآیا تھا۔ اس و اکسلا باکر منامنو کر بھر شام کی طوف نے اُ بھرا۔ ایسے خیالول میں گھراکر کہر اُ بھرا ایسے خیالول میں گھراکر کہر اور اُن کا مُنگا فقربن کر شام کے طاب میں صبح ہے شام تک دھون دھون دھون اور رات کو کمیں پر رہتا۔ ساراجمال روند مارا، برابنی باوشا نہرادی کانام ونشان کسی سے نہ سنا، نرسیب فائب ہونے کا معلوم ہوا۔ تب ول میں یہ آیا کرجب اُس جان کا تو لے کھی تبا نہ بایا، تواب معلوم ہوا۔ تب ول میں یہ آیا کرجب اُس جان کا تو لے کھی تبا نہ بایا، تواب میں میں میں ایک بھا ونظر آیا، تب اُس برحر ہوگیا، اور

به ارا ده کیا که اپنے تئیں گرا دول ، که ایک دم میں سرمنہ تیھروں سے کالتے الراتے عوث باویگا، توالیسی صیبت سے جی حیوث جاویگا۔ يە دل ميں كمە كرجا مهما مول كە اپنے تئيس گراۇل، بلكە يا ۇل عبى الطبيك تھے کہ کسویے میرا ہاتھ مکر الیا۔ اتنے میں ہوش آگیا ، دمکھتا ہول تو ایک سوار سنروش مندرنقاب دائے مجھے فرماناہے، ککیوں توانیے مراخ کا قصد کرتا مع ؛ خدا کے فضل سے آامید مونا کفر سے ۔ جب تلک سائس مے ، تلک آس ہے۔اب تھوڑے د نول میں روم کے ملک میں تین در ولیش تحوسار کے ت السي ہي مصيبت ميں مھنسے مولے اور السے مي تاشے ديھے مولے تجھ سے ملاقا كي كي اوروبال كي باوشاه كا آزاد بخت نام ہے . أس كوهي ايك برى مشکل درمیش ہے جب و ہجی تم جاروں فیقروں کے ساتھ ملے گا، توہرایک کے ول کامطلب اور مراوج سے، بنوبی عاصل موگی۔ ئیں نے رکاب کر اکو سدویا ، اور کہا ، اے خداکے ولی ! تہا رے لتے

ئیں نے رکاب بکر الوبسد دیا ، اور کہا ، اے خداکے ولی ! تہا رے اتنے ہی فرمائے سے میرے ول براضعوار کونستی ہوئی ، لیکن خداکے واسطے برفرما ، کہ آپ کون ہیں اور اسم شرافیت کیا ہے ؟ تب اُ تفول نے فرما یا کہ مرتضے علی میرانام ہے ، اور میرا ہی کام ہے ، کوبس کو جوشکل کھن بیش آوے ، تومیل کھی میرانام ہے ، اور میرا ہی کام ہے ، کوبس کو جوشکل کھن بیش آوے ، تومیل کھی آسان کردول ۔ آنا فرماکر نظرول سے بوشیدہ موگئے ۔ باسے اس فقیر نے اپنے والم مناکل کشاکی بشارت سے خاط جمع کر تصد قسطنطنیہ کاکیا ۔ را میں جو کھی بیتیں مناکل کشاکی بشارت سے خاط جمع کر تصد قسطنطنیہ کاکیا ۔ را میں جو کھی بیتیں

فشمت میں کھی تھیں کھنجتا ہوا اُس بادشا نہرادی کی ملاقات کے بھرو سے خدا کے نفسل سے بہال تک آبینچا، اور ابنی خوش فیب سے تہاری خدمت میں مشترف ہوا ۔ ہما ہے اتبال میں ملاقات تو ہوئی، باہم صحبت اور بات بیت میشر آئی، اب جا ہئے کہ بادشاہ آزاد بجت سے بھی روشنا سس اور ملادہ معد

بعداس کے مقررہم پانچوں اپنے مقصد ولی کو بہنچیں گے۔ تم بھری ا مانگوا ورآیین کہو ، یا ہا دی اِ اِس حیران سرگردان کی سرگذشت یہ تھی ، جوصفور میں درولیشوں کی کمد سنائی اب آگے دیکھئے کہ کب یہ معنت اور غم مہارا با دشا نبرادی کے طبعے سے خوشی وخرشی سے بدل مو۔ آزاد بخت ایک کو لا میں جُھیا ہوا بعد کا دھیان لگائے ہیلے ورولیش کا ماجرا سنکرخوش ہوا، میجردوسر درولیش کی حقیقت کو سننے لگا۔

## سیردوسرے دروش کی

جب دوسرے دروایش کے کہنے کی نوبت سنجی وہ جارزا او موبیطا

ا وريولا -

الے یاروا اِس نقیر کائک ما جرا سنون سیں ابتداہے کہتا ہوں تا انتماسنو حس كاعلاج كرنبير كما كوئي حكيم مبيكا ممارا در د نيط لا دواسنو اے دلق بوشوایہ عاجریا وشا نراوہ فایس کے ملک کاہے، برفن کے آدمى و إلى بيدا بوتيس، حيناني اصفهان تضعت جهان منهور بي بفت اقلیم سے اس اقلیم کے برا برکوئی ولایت نہیں ، کہ وہال کا ستارہ آفتا ہے اوروہ ساتول کواکب میں نیراعظم ہے۔آب وہوا وہال کی خش اورلوگ روشن طبع اورصاحب سليقد موتي بير عنبار گاه ي (جو إدشاه ال مك كے تھے) راكين سے قاعدے اور قانون سلطنت كى تربيت كرينے واسطع برے برے وانا ستاد ہرایک علم اورکسب کے جن کرمیری آبالیقی کے العُ مقرك تق ، تولىلىم كامل مرفع كى ياكرة بل مول فداك فنل عيوده بس كے سن وسال ميں سب علم ہے ماہر جوا گفتگو مقول نشعت ويرا بينديده اورجو كيم ياوشا بول كولائق اوروركار بي سب عال كيا-اور بي

شوق شب وروز تقاكه قا بول كى صحبت ميں قصے ہرايك مك كے اوراوال الوالعزم يا د شام ول ادرنام آورول كاستاكرول. ایک روز ایک مصاحب دانامنے کہنوب تواریخ دال اور جها مذیدہ تھا مْدُورِكِياكِ الرَّحِياَ وَي كَي زَنْدَكَى كَالْحِيْ عِبْرُوساننيس، نيكِن اكثرُ وصف السِيسِ كراُن كے سبب سے السّال كانام قيامت تك زبانول ريخوني جلاجائيگا۔ بنس لے کہا .اگر تھوٹرا سا احوال اس کامفقتل بیان کرو تو میں بھی سنوں ا اوراُس بِعل كرول يتب و منتخص حاتم طائي كا ماجرااس طرح عن كمن لگا. كرماتم كے وقت ميں ايك ياد شاہ عرب كا نوفل نام تھا۔ اُس كوماتم كے ساتھ بسبب نام آوری کے دتمنی کمال ہوئی ۔بہت سالشکر فوج جمع کُرکر رواني كي خاطر حريداً يا . ما تم توخدا ترس اور نيك مرد تها . يه مجهاكه أكريس تعبي جنگ کی تیاری کول ، تو خدا کے بندے مارے جائیں گے، اور بری توزیزی ہوگی۔ اسکاعذاب میرے ام لکھا جائےگا ، یہ بات سو حکرتن تنہا اپنی جان لیکرایک میار کی کھوہ س جا جھیا جب حاتم کے غائب ہونے کی خرزو فل کو معلوم مونی سب اسیاب گریار عالم کا قرق کیا اور منادی کروادی، کرجوکوئی وهونده وها نده کر کرالاوے ، بان <u>سے اشرفی یا دشاہ کی سرکا رہے افعا</u> إ و - ير شنكرسب كولانج آيا ورستجوحا تم كى كران ك . ایک دن ایک بوڑھا اوراُس کی بڑھیا دوتین نیے جھو تے تھے وٹے سا

لئے ہوئے کوٹای توڑے کے داسط اُس فار کے باس جہال حاتم اوشدہ تھا

ہنچے ، اور لکڑایں اُس خبگل سے جینئے گئے ۔ بڑھیا اولی کہ اگر ہمارے دن چھ بھلے

ہرتے ۔ توحاتم کو کہیں ہم دیچھ باتے ، اور اُس کو بکڑا کر و فل کے باس لیجائے

تودہ یا نجے سواٹر فی دیتا ، اور ہم آرام سے کھاتے ، اس و کھ دھن ہے سے

جبوط جاتے ۔ لوڑھے نے کہا کیاٹر ٹرکرتی ہے ؟ ہمارے طالع میں بھی لکھا

ہری کہ روز لکڑایال توڑیں ، اور سر رردھ کر بازار میں بجبیں ، تب اون روٹی تیسر

تو ہے ، یا ایک روز خبکل سے با گھ لے جا وے ۔ لے اینا کام کر ، ہمارے باتھ

حاتم کا ہمیکو آویگا ، اور یا دشاہ اسٹے رویے دلاویگا ؛ عورت نے ٹھنڈھی ساس مجمری اور جبکی ہورہی ۔

یے دونوں کی باتیں حاتم ہے مشیں ، مرومی اور مروّت سے بعید جانا کہ اپنے تئیں جبا کے ادر ان دونوں بیچارول کومطلب کے در ان دونوں بیچارول کومطلب کے در بہنچائے ۔ سبج ہے آگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ النسان نہیں ، اور بس کے جمایں درد نہیں وہ قضائی ہے ۔

دردول کے واسط پیواکیا اِن ن کو در نہ طاعت کیلئے کھی منتھ کر وہیا عوض حاتم کی جوال مردی نے نہ قبول کیا کہ اپنے کا نول سے سنگر میکا مورہ ہے۔ وو نفیس ہا ہزیکل ہم یا اور اُس بوڑھے سے کہا ، کہ اے عزیز عاتم میں ہوں ، میرے تنیس نونل سے یا س بے جل ، وہ مجھے دیکھے گا اور جو بھے آوج

وینے کا اقرار کیا ہے ، تھے دلو گیا ۔ سرمردیے کہاسچ ہے کہ اس صورت میں كجلائي اورببودي ميري البيّه ہے ،ليكن وه كياجانے تجهے كياسلوك كرى؟ اگر مار لوائے تومیں کیا کروں ؟ یہ مجھ سے سرگز نہ ہوسکے گاکہ تجھ کو اپی طمع کی خاطر شمن کے حوالے کروں ، وہ مال کئے دن کھاؤں گا ، اورکب تک جیونگا؟ آخر مرحا ونهانب خدا کوکیا جواب وونها ؟ حانم نے بہتیری منت کی، کہ مطلحیل میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں ، اور ہمیشہ اسی اُرز و میں رہتا ہون ،کر *براجا<sup>ن</sup>* ومال کسو کے کام آ دے تو بہتر ہے لیکن وہ لوط ھاکسی طرح راصنی نہ ہواکہ حام كوليجاد، اورانغام ياوس- آخرلاحيار موكر صائم ك كهااگر تو مجھے يول نيس لیانا، تونس آیا ہے آپ یا دشاہ یاس جاکر کتا ہوں کہ اس بوڑھ نے مجيضگل ميں ايك بهاط كى كھوہ ميں تھيار كھا تھا۔ وہ بوڙھا مہنسا اور بولا بھلا كے بدمے رائى لى، تو يا نصيب إاس رووبدل كے سوال وجواب ميں آدى اور بھی آ پہنچے، بھیٹرلگ کئی۔ اُنھول نے معادم کیا کہ جاتم نہی ہے، ترت پڑلیا اور حاتم کونے سلے . وہ لور صاحبی انسوس کرتا ہوا تیجھے بیچھے ساتھ ہولیا جب نوفل كروبروك كئے ،أس في وجياكه اس كون كي لايا ؟ ايك بر ذات سنگدل بولاکہ ایسا کام سوائے ہارے اورکون کرسکتا ہے ؟ یہ فتح ہارے نا) ہے ، ہم ان عش رجین دا گاڑا ہے۔ ایک اور ان ترانی والا ڈینگ ماریے لگا کرس کئی دن سے دوڑ وهوب كرم كل سے يكولايا مول ميرى عنت رنظ كي

اورجوقرارہے سودیجئے۔ اِسی طرح انٹرفیوں کے لاچے سے ہرکوئی کہا تھا کہ یکام مجھ سے ہوا۔ دہ بوٹھ اچیکا ایک کونے میں لگا ہوا سب کی تیمیا مین رہا تھا ، اور حاتم کی خاطر کھڑارو تا تھا۔ جب اپنی اپنی دلاوری اور مرزا تکی سب کہ چکے ، تب حاتم نے با دشاہ سے کہا، اگر سے بات بوجھوتو مردا تکی سب سے کھڑا ہے ججہ کولا باہے۔ اگر قیافہ بہرا کہ وہ بوٹو حاج الگ سب سے کھڑا ہے ججہ کولا باہے۔ اگر قیافہ بہرا کرو، کو ماطر جو تول کیا ہے بہرا کرو، کو مارے ڈبل میں زبان حلال ہے، مرد کوچا ہئے جو کے سوکرے نہیں تربیجہ حیوان کو جبی خدانے دی ہے ، عجر حیوان اور النان میں کیا تھا وت ہے ؟

نوفل نے اُس لکو ہارے بورھے کو باس بلاکر بوجھا، کہ بچے کہ اصلیٰ ہے ، حاتم کو کون کیولا یا ؟ اُس بجارے نے سرسے یا وُل تک جو گذراتھا راست کہ سنایا ، اور کہا کہ حاتم میری خاطراب سے آب چلاآ یا ہے۔ نوفل یہ مہت حاتم کی سنگر شعب ہوا کہ بل ہے! تیری سخاوت اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا ۔ جننے جھوٹھ دعوے حاتم کے بکولانے نے کرتے تھے ، حکم کیا کہ اُن کی شنٹایاں کس کر بان سوا شرقی کے بدنے بان بان شے جو تیال ان کے سرر لگا وُکہ اُن کی بھی جان بل بڑے ۔ ود نھیں تو تو بیزاریں بڑے اُن گئیں کہ ایک دم میں سران کے گئے ہوگئے ، سیج ہے، جھوٹھ بولنا ایسا ہی گناہ مگیں کہ ایک دم میں سران کے گئے ہوگئے . سیج ہے، جھوٹھ بولنا ایسا ہی گناہ

ہے کہ کوئی گناہ اُس کوئیس بہنچا ، خدا سب کواس بلاسے محفوظ رکھے اور جھو تھ ہو تھ ہو تھ ہیں بکین جھو تھ مو تھ بکے جاتے ہیں بکین از ایش کے وقت منزا باتے ہیں .

غوس أن سب كوموافق أن كے العام ديكر، نوفل كے النے دل ميں خيال كيا كہ مائم كواس سے فيعن بنجتا ہے اور محتاج ل كيا كہ مائم كواس سے فيعن بنجتا ہے اور محتاج ل كي خاطر جان ابنى دريغ نہيں كرتا، اور خدا كى را دہيں سرتا با حافر ہے ، وغمنى ركھنى اور اُس كا مترعى ہونام دا وميت اور جوانم دى سے بعيد ہے ، ووفيس حائم كا ما تقبر كى دوستى اور گرمجوشى سے بكوليا اور كها، كيول نه جو ، جو اضح تعظيم كركرياس شجالا يا اور حائم كا مائم كا مائة بوت السے ہو۔ تواضع تعظيم كركرياس شجالا يا اور حائم كا ماك و امال واسباب جو كچھ صفيط كيا تھا، ووفيس جھوڑ ديا ، نيئے مرسے سردارى قبيل طى كي اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اسے موائم كا اسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اسے خوالے اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے خوالے كا سے دى ، اور اُسى بور ھے كو بابخ سوائم فيا اُسے دى ، اور اُس بور ھے كو بابخ سوائم فيا كے دا مور سے سردارى قبيل ہے كو باب بور ھو دو ما دينا ہوا جو لاگا گيا .

جب یہ ماجرا حاتم کامئیں سے تمام سنا، جی میں غیرت آئی، اور پیخیا گذرا کہ حاتم اپنی توم کا فقط رئیس تھا جن نے ایک سخاوت کے باعث یہ نام پیلاکیا کہ آج لک شہور ہے ۔ میں خدا کے حکم سے باوشاہ تمام ایران کا ہوں ،اگراس نعمت سے محوم رہوں تو بڑا ا دنسوس ہے . فی الواقع دنیا میں کوئی کام بڑا دا دو دہش سے نہیں ،اس واسطے کہ آ دمی جو کچے وُنیاییں دیاہے، اس کا عوض عاقبت میں لیتاہے۔ اگر کوئی ایک دانہ لوناہے، تو
اس سے گذنا کچھ بیدا ہوتا ہے ؟ یہ بات دل میں علم اکر میرعارت کو بلوا کھم
کیا کہ ایک مکان عالی شان جس کے جالیس دروازے بندا دربت کشادہ
ہوں با ہر شہر کے جلد نبوا کو ۔ تھوڑے عصمیں ولیسی ہی عارت وسیع جسیا
دل جا ہتا تھا، بن کرتیار ہوئی، اور اس مکان میں ہر روز ہروقت فرسے شاکا
کی متاج ل اور بکیسول کے تیکس رویے اشرفیال دیتا، اور جو کوئی حب تیمز
کا سوال کرتا، میں اُسے مالا مال کرتا،

عض جالیسول دروازے سے حاج مندائے، اور ج جاہتے سولیجائے۔
ایک روز کا بہ ذکریے کہ ایک نقیرسا منے کے دروازے سے آیا، اور سوال کیا۔
میں نے اُسے ایک اخر فی دی، بھروہی دوسرے دروازے سے ہو کراآیا،
دواشرفیاں ناگیس، میں نے بیجان کردرگذر کی اور دیں واسی طرح اُن نے
ہرایک دروازے سے آنا اور ایک ایک اخر فی طرحانا نشروع کیا، اور یہ
جان بوجھکر انجان موا، اور اُس کے سوال کے موافق ویا کیا۔ آخر جالیسوی
دروازے کی راہ سے آکر جالیس اخر فیاں ماگیں۔ وہ بھی میں نے دلوادیں۔
انما کچھ لیکروہ درویش بھر بہلے دروازے سے گھس آیا اور سوال کیا۔ بھے بہت
شرامعلوم ہوا، میں نے کہاسن اے لائجی! توکیسا فقیرہے کہ ہرگز فقر کے بینو
حرفول سے بھی وا تھن نہیں؛ فقر کاعمل اُن پر جاہئے۔ فقیر لوبلا، مجلا وا الا

تھیں باؤ۔ یَں نے کہا، ف سے فاقہ ، فی سے قناعت ، رسے بیاصنت فکتی ہے جس میں ہے باتیں نہ ہوں وہ فقیر نمیں ۔ اتنا جو تجھے ملاہے ،
اس کو کھالی کر بھرا کیوا ورجو مانگے گا لیجا ہُو۔ یہ خیرات اصتباج رفع کرنے کے واسطے ہے ، نہ جمع کرنے کئے ، اے حراص اچالیس دروازوں سے والیک انٹر فی سے چالیس انٹر فیول کک لیں ، اس کا حساب تو کر کہ رفیا کی انٹر فیال ہوئیں ، اور اس بر بھی تجھے حرص بھر پیلے دوازے سے لے آئی ، اتنا مال جمع کر کرکیا کر بگا ؟ فقیر کو چاہئے کہ ایک روز دوازے سے لے آئی ، اتنا مال جمع کر کرکیا کر بگا ؟ فقیر کو چاہئے کہ ایک روز کی دواز سے میں جو تجھے مرف دیے جو العوج دہے ۔ اب حیا و شرم کیلی اور میں رفاق دینے والا موجود ہے ۔ اب حیا و شرم کیلی اور میں ہو تھے مرف دیے بیا و شرم کیلی اور میں ہو تھے مرف دیے بیائی ہے ؟

یہ میری بات سنکرخفا اور بدوماغ ہوا، اور حبّنا بھے سے لیکر جمع کیا تھا،
سب زمین میں ڈال ویا اور لولا، بس با با با اسنے گرم مت ہو۔ اپنی کا نمات
لیکرر کھ جھوڑ و، بھر سخاوت کا نام نہ لیجو سخی ہونا بست مشکل ہے، تم ہخاوت کا
بوجہ نمیں اٹھا سکتے واس ننزل کو کب بہنچو کے جابھی دِ تی دور ہے سخی کے
بھی تین حرف ہیں، بہلے آن بڑکل کرو، تب شخی کہ لاکو، تب توس ڈرااور کہا
بھی تین حرف ہیں، بہلے آن بڑکل کرو، تب شخی کہ لاکو، تب توس ڈرااور کہا
بھی تین حرف ہیں، بہلے آن بڑکل کرو، تب شخی کہ لاکو، تب توس ڈرااور کہا
اللی، اور می سے یا در کھنا اپنی بیدا نیش اور مرائے کو جب کاک آنا نہولے
الکی، اور می سے یا در کھنا اپنی بیدا نیش اور مرائے کو جب کاک آنا نہولے

توسخاوت کا نام نہ ہے، اور سخی کا یہ درج ہے کہ اگر بدکار ہو، تو کھی دوست خداکا ہے، اِس فقرے بت ملکول کی سیرکی ہے، لیکن سواے لجرے كى يادشا برادى كے كوئى سخى د كھنے ميں ندآيا۔ سخاوت كاجامہ فعدانے أس عورت يقطع كيام واورب ام جائية بن يرولسا كام نيس كت بينكر میں نے بہت منت کی، اور تیمیں دیں کہ میری تقصیر ما ن کرواور جوجا ہے سولو میرادیا سرگزندلیا ، اوریه بات کتا بواجلا ، اب اگرانی ساری بادشامت مجے دے تواس رمی ناتھوکول، اور نا دھر مارول - وہ توجلاگیا بربجرے کی بادشا برادی کی یر تعرفیت سننے سے دل بکل مواکسی طرح کل نریقی اب یہ آرزد موئی ککسوصورت سے بعرے حل کراسکود مکھا جا مئے۔ اِس عصيميں باد شاہ بے وفات پائی، اور تخت پرئیں مبھابعلطنت ِ ملی پروہ خیال نگیا ۔ وزیرا ورامیرول سے رجو یائے تخت سلطنت کے اورار کا ملكت كے تھے)مشورت كى كسفرلمرے كاكياجا بنا بول -تم اف كام يس مستعدر مو . اگرزندگی ہے توسفر کی عرکو تاہ ہوتی ہے ، جلد بھرا تا مول . کوئی میر جائديراصني نهوا الاجارول تواوس موراعها ايك دن بغيرسب كمك صفح جيك وزير باتدبيركو بالكرخمارا وروكيل مطلق انياكيا ، اورسلطنت كامدارالهماً بنایا۔ پیوٹی نے گیروا بسترہن فقری جیس کر اکیلے راہ بھرے کی لی بھول ونول میں اُس کی سرحدیں جاہنجا، تب سے یہ تماشا دیکھنے لگا، کہ جال رات

كوجاكر مقام كريا، وكرميا كراسى ملك كاستقبال كركرايك كان معقول ي الارتي اورجتنالواز مرمنيا فت كامومًا بي بخوبي موجو وكرتي اور ضرمتين وست بسته تمام رات حاصر رہتے۔ دومرے دن دوسری منزل میں ہی صور بیش آتی - اس آرام سے مهینول کی را هط کی ، آخراجرے میں داخل موا -دونصي ايك جوان عكيل خش نباس نيك خوصاحب مروت (كردا الي اس کے تیافے سے ظاہر تھی) میرے پاس آیا اور نبیط شیرس زبانی سے کہنے لگا، كنس نقيرون كاخادم مول ، ميشه رسى تلاش مين رمها مون كرجوكوني مسافر فقیریاد نیاداراس شهرس آوے میرے گھرس قدم رنج فرمادے ، سوائے ایک کان کے بہال اور برنسی کے رہنے کی جگرہنیں ہے۔ آپ تشریف نے عليه اوراس مقام كوريت تخفيه اور مجع سرفراز كيحة . فقراع إيها صاحب كالم شريف كيام ؛ إولاس كمنام كانام

فقرت لیجا، صاحب کا اسم شریب کیا ہے؟ لولا اس گمنام کا نام بیدار بحت کتے ہیں۔ اس کی خوبی اور تملق دکھیکر یہ عاجراس کے ساتھ جلاء اور اس کے مکان میں گیا۔ دکھیا تو ایک عارتِ عالی بوازم شاہا نہ سے تیاہے ایک والان میں اُس نے بیاکہ عظایا اور گرم یا بی منگوا کر ہاتھ یا تو دھلولئے اور دستر خوان بحبوا کہ محبر تن منا کے روبرو بجاول نے ایک تورے کا قورا چُن ویا۔ جار مشقاب ایک میں تختی بلا کو دوسری میں قور ما بلاکو تیسری میں متبخن بلاکہ اور چھی میں کو کو بلاکو، اور ایک قاب زردے کی، اور کئی طرح کے قلیے دوبیارہ اور چھی میں کو کو بلاکو، اور ایک قاب زردے کی، اور کئی طرح کے قلیے دوبیارہ زگسی بادامی ردغن جیش ۱۰ ور روشیا ل کی قشم کی با فرخانی تنکی شیرمال گاود پرو گاؤران ان نعت براتھ ، اوركماب كوفتے كے كے مرغ كے فاكيند لمعنوبه شبريك دم يخت طليم براييا سموس ورقى قبولى فرنى شيرزنج طالى حلوا فالوده بن بهتا ننش الشوره ساق عروس لوزيات مربا احار دان دي كى قلفيال- يے نغمتيں ديكھكرروح موركئي، جب ايك ايك نوالا ہرائك سے لیا پیٹ بھی بھرگیا تب ا تھ کھالے سے کھیا۔ وه خض مجوز مواكر صاحب يخ كما كلها يا كهانا توسب امانت دهراي، بِ كُلَّف اور نوشجان فرمائے - سَن كما كھالے ميں شرم كيا ہے ؟ ضا تماراخانه آبادر کھے جو تھے میرے میٹ میں سایا سوئیں لے تھایا اوردا کی اس کے کیا تعربیت کروں؟ کہ اب تک زبان چاٹتا ہوں اورجو ڈکار الى بى سومطر، نواب مزىد كرو يجب دسترخوان أطفا زيرا نداز كاشاني على كامقيشى بحباك المحيية قائبطلائي لاكربين والنسي سوخوشبوبين ويكر ارم یا نی سے میرے ماتھ و صلائے عفر مان دان طراؤس کلور مال سونے کی کمپرو ٹوں میں بندھی موئیں اور چو گھروں میں کھلوریاں اور عکنی سیباریا اور اونگ الاجیاں رویے کے ور قول میں مڑھی ہوئیں لاکر یکھیں جب بی پانی پینے کو مانگ انب صراحی برف میں لگی ہوئی اندارے آ ا جب شام ہونی

فانوسول میں کا فوری شمعیس روشن ہوئیں ۔وہ عزیز بیٹھا ہوا باتیں کر ارہا۔

جب ہررات گئی اولاب اس جھ کھٹ میں اکہ جس کے آگے دلدا بیٹیر کھڑاہے) آرام کیجئے فقیرنے کہا اے صاحب! ہم نقیروں کو ایک بوریایا مرگ جھالا لبتر کے لئے بہت ہے ، یہ خداسے تم دنیا داروں کے واسطے مایا ہے ۔

كن لكا، يرسب اسباب دروليفول كى فاطرع، كيوميرامال نيس. اس کے بجتر ہونے سے اُن بھیونوں پرا کہ بھولوں کی سبج سے بھی زم تھے جاكرنىيا . دونول بنيول كى طرف گلدان اورينگيرس عيولول كى حنى بوئين اور عود سوز اور تخلخ روش تھے ،جیر هرکی کروط لیں ، دماغ معظ ہوجا آ۔ اس عالم مي سورما بجب صبح بهوئي ناشية كوهبي با دام ليسته الكورانجيرناشياتي أناكشمش حيكهار اورميوے كا شرب لاحاصركيا واسى طور سے تين ون رات رم ، يوقع روزس فررضت مانكى م الله جواركف لكا ، شايد إس منه گارے صاحب کی خدمتگاری میں کھے قصور ہواکتیں کے باعث مزلج تهارا مكذر ہوا! مَیں نے حیران ہوکر کہا، برائے خدا یہ کیا مذکورہے ہلیکن مهانی کی شرط تین ون ملک ہے ، سوئیں رہا ، زمادہ رہناخو بنیں ، ادر علاوہ یہ فقیرواسیطے سیرکے نکلاہے ، اگرایک ہی مگہ رہ جاوے تومناسب نیں،اس کے اِجازت جا ہتا ہے، نیس تو تماری خوبال اسی نیس کہ جدا مونے کوجی جاہے۔ بیں نہ قبول کرتا تھا، اور وہ بھی نہ فاتیا تھا، لا جارہی صلاح فلمری
کرسب اسباب کو بندکر کر ففل کر دیا، اور منظر حضدت کا ہموا۔ استے ہیں ایک
خواجہ سرامع تبر سر بہر ہر بہر بہر ہے اور کوش بہے اور کم سی بندی باندھ، ایک عصا
سونے کا جڑا وُ ہا تھ میں اور ساتھ اس کے کئی خدم تکار معقول عمدے لئے
ہوئے اس شان و شوکت سے سرے نزوی ساتیا، ایسی ایسی مہر بانگی اور
طامیت سے گفتگو کہ نے لگا کہ جس کا بیان نہیں کرسکتا، میم لولاللے میان
اگر توجہ اور کرم کر کر اس مشتاق کے غریب فالے کو اپنے قدم کی برکت۔
اگر توجہ اور کرم کر کر اس مشتاق کے غریب فالے کو اپنے قدم کی برکت۔

رونی نیشو، توبنده نوازی اورغرب پروری سے بعید بنیں.

شاید نه برادی سنے که کوئی مسافر بیال آیا تھا، اُس کی تواضع ملارا کسولے نه کی، وہ یونمیس جلاگیا، اس واسطے واللہ اعلم نجه پرکیا آفت لاک اورکسی قیامت اُتھا وے، بلکحرف زندگی پرہے۔ بیس نے اِن با تول کونه مانا، تب خواہ مخواہ منتیس کرے میرے تیکس اور ایک حویلی میس (که بید مانا، تب خواہ مخواہ منتیس کرے میرے تیکس اور ایک حویلی میس (که بید مکان سے بہتر حقی) ہے گیا، اُسی بھیلے میز بان کے مانندین دن رات دونوں وقت ویسے بی کھائے، اور جاس نقرئی وططانی اور فرش فروش اور اساب جو کچے وہاں تھا، مجھ سے کھنے لگا کہ اِن سب کے تم مالک فتار ہو اساب جو کچے وہاں تھا، مجھ سے کھنے لگا کہ اِن سب کے تم مالک فتار ہو جو جا ہو سوگرو۔

میں بے باتیں سنکر حیران ہوا، اور جا ہاکہ کسی نکسی طرح بہاں سے
رفصت ہوکر بھاگوں، میرے بشرے کو دکھ کر دہ محتی بولا اے فدائے بنیکا
جو تیرامطلب یا آرز و ہو سو مجھ سے کہ، تو حصور میں طکہ کی جا کر عن کروں
میں نے کہا میں نقیری کے لباس میں دنیا کا مال کیا مانگول کہ تم بغیر بائے
دیتے ہو، اور میں انکار کرتا ہول ؟ تب وہ کھنے لگا کہ حرص دنیا کی کسی کے
جی سے نہیں گئی، جنا نچہ کسو کب نے بیر کبت کہا ہے :۔

नत्व बिन कटा देखे, सीस भारी जटा देखे

जोगी कन फटा देखे, हार लाय तन में; मीनी अनबोल देखे, सेवड़ा सिर होल देखे करत कलोल देखे बन खंडी बन में; बीर देखे, सूर देखे, सब गुनी ओर कृढदेखे, माया के पूर देखे, मूल रहे धन में; आदि अंत सुखी देखे, जनम ही के दुखी देखे पर वे न देखे, जिनके लोभ नाहि मन में.

پنچے تو لا بق ہے، آگے ہوم صنی مُبارک لیکن اگریالتاس خاکسار کا قبول نہوگا، تو اسی طرح خاک جھانتا ہو بھا، اور اس جان بیقرار کو آپ کے عشق میں نثار کر بھا بعنوں اور فرہا دکی مانند جنگل میں یا بھال برمرر سیگا۔

ہیں مرعالکہ کرائس خوجے کو دیا، اُس نے یا دشا ہزادی تلک ہمنجایا۔ بعد
ایک دم کے بھرا گیا اور میر سے تئیں بلایا اور اپنے ساتھ محل کی ڈیوڑھی برلے گیا
د ہاں جاکر دیکھا تو ایک بوٹھی سی عورت صاحب لیا قت سنہری کرسی برگنا
پائینے ہوئے بیٹھی ہے ، اور کئی خوج خدمتگار نکلفت کے لباس بینے ہوئے
ہائدہ باندھے سامنے کھڑے ہیں۔ بیس اُسے متار کارجا نکر اور دریر بیز سمجھ کر
دست بسر ہوا۔ اُس ما مالے بہت مہر ہانی سے سلام کیا اور کم کیا کہ آؤ مبطو
خوب ہوا تم آئے بتریں نے ملکہ کے اشتیاق کار قعہ لکھا تھا ؟ بیس شرم
کھاکے جی ہور ہا اور سرنیجا کرکے بیٹھا۔
کھاکے جی ہور ہا اور سرنیجا کرکے بیٹھا۔

ایک ساعت کے بعد بولی کہ اسے جوان! یا دشا ہزادی نے سلام کما
ہے اور فرما یا ہے کہ مجھ کو خاوند کرنے سے عیب نہیں، تم سے میری درخواست
کی بلین اپنی بادشا ہت کا بیا ان کر نا ادر اس فقیری میں اپنے تیکس بادشاہ سمجھنا اور اُس کا غرور کرنا نیٹ بیجا ہے، اس واسطے کہ سب آدمی آپس میں فی الحقیقت ایک میں لیکن فضیلت دین اسلام کی البتہ ہے۔ اور میں بھی ایک مرت سے شادی کرائے گی ارزومند ہول اور جیسے تم دولیت

دنیا سے بے پرواہو، میرے ٹیس بھی حق تعالی نے اتنا مال دیا ہے کہ جس کا بچر حساب نہیں ۔ پر ایک شرط ہے کہ بہلے مہرادا کرلو، اور مرشزاد کا ایک بات ہے ہو تھے۔ میں لئے کہا بیس سب طرح حاضر ہول کا ایک بات ہے جو تھے ہوسکے۔ میں لئے کہا بیس سب طرح حاضر ہول جان و مال سے دریغ نہیں کرنے کا، وہ بات کیا ہے؟ کہو تو میں سنول شب اُس لئے کہا، آج کے دن رہ جا و ، کل تہیں کمہ دو مگی ۔ ہیں نے نوشی سے قبول کیا اور رخصت موکر ہا ہم آیا .

دن توگذرا ،جب شام بونی مجھے ایک خواج سرامحل میں گلاکر لے گیا جاکر د کھا تو اکا برعالم اور فاصل صاحب شع حاضر ہیں ہیں أسى طبيعين جاكر بيطاكه اشخ مين دسترخوان مجياياكيا ،اوركهاي ا مشام الشام كے شيري اور كلين منے گئے۔ وے سب كھالے لگے، اور مجھ عبی تواضع کرکرشر کے کیا جب کھالے سے فراعت ہوئی ایک دائی اندے کی اور بولی کہ ہرور کہاں ہے؟ اُسے بلاؤ سیاولول ان وونعبس حاصر کیا۔ اُس کی صورت بست مرد آدمی کی سی اوربہت سی کونیاں رویے سونے کی کمریں لٹکتیں ہوئیں ،سلامٌ علیک کرکر میرے پاس آ کربیٹا۔ وہی دائی کنے لگی کراے برور إقوے جو کھ دکھا ہے مفصل اس کابیان کر۔ بردرك يه داستان كمنى شروع كى اور مجيس عفظب بوكراولا،

اع غزز! ہماری بادشا برادی کی سرکارس سزاروں غلام میں کہ سوداگری كے كام ميں متعين ہيں اُن ميں سے ايک مئيں ھي او نی خانہ زاوموں -برایک ُ ماک کی طرف لا کھول رویے کا اسباب اور جنس دیک<sub>ر</sub> رخصت فرمانی ہیں، جب وہ وہا سے بھرا تا ہے تب اُس سے اس دلیں کا اوال اپنے حضورت او تھیتی ہیں اور سنتی ہیں۔ ایک باریہ اتفاق ہوا کہ ریمکترین تحارث کی خاطر حلا اور شہر نیمروز میں ہینیا ، وہال کے باشندوں کو و کھا توسب کالبا سیاہ ہے، اور سردم الروا ہے، السامعادم ہوتا تھا کہ اُن پر کھیے طری میت یڑی ہے۔ اِس کاسبب جس سے میں اوجینا کوئی جواب میرانہ دیا۔ اِسی تیر یں کئی روز گذرے ایک ون جونفیں صبح موئی، تمام آدمی تھیدم الرسے الط کے اواسے غریب غنی شہر کے با ہر چلے ایک میدان میں جا کرجمع ہوئے، ادراُسْ ملک کا یاد شاه هجی سب امیرول کوساته لیکرسوار موا ۱۰ورو ماکیا ت سيك قطار ما نده كر كوس بوك.

یس بھی اُن کے درمیان کھڑا تا شا دیکھتا تھا، پریعادم ہوتا تھاکہ و سے میں کورسے و سے میں دورسے ایک کھڑی کے عصصیں دورسے ایک جوان پریزادصاحب جال بندرہ سولہ برس کاسن وسال غل اور شور کریا ہوا اور کھن مندسے جاری ، زروبیل کی سواری ، ایک ہا تھ میں کچھ لئے مقابل خلق الشرکے آیا ، اور اپنے بیل پرسے اُترا ، ایک ہا تھ میں ناتھ اور ایک مقابل خلق الشرکے آیا ، اور اپنے بیل پرسے اُترا ، ایک ہا تھ میں ناتھ اور ایک

اُس کے جاتے ہی دہ جوان اُسٹا اور اس غلام کا سرشمشیرے کاطرکر اور سوار موکر جبدهرہے آیا تھا او دھر کو چلا۔سب مھڑے دیکھا گئے ، جب نظروں سے غائب موالوگ شہر کی طرف بھرے میں سرایک سے اس ما برے کی حقیقت اوحینا تھا ، بلکہ روبیوں کا لالچ دیما اورخوشا مدمنت کرنا ك مجهد ذرا بناد وكرية جاان كون مع جاوراس في يركيا وكت كى اوركمال سے آیا، اور کمال گیا؟ برگزیسی نے نہتلایا اور نہ کچے میرے خیال میں آیا۔ یہ تعجب وكمفكرجب مين بهالآيا اورملكه كےروبرو افليار كميا تب سے إدشائراد بھی حیران مور می ہے اور اُسکی تحقیق کرنے کی خاطر وود لی موری ہے لهذا مرانيا مي مقركيا ہے، كر ج خص اس عجوبے كى كما حقه خبرالاوك. اس کونسیند فرما وے اوروہی مالک سارے مال ملک کا اور ملکہ کا مووے. يه ماجرا تم ك سب سنا ، اپنے ول مي غور كرداً كرتم أس جوان كى خبر لاسكوتونقىدىلك نيمروز كاكروا درطيدروانه مرونهيين نوانكاركركرا ينجاهركي

راہ لو۔ میں مے جواب ویا کہ اگر ضاجاہے توجیدا س کا احوال سرسے یا تو کک دریا فت کرکر یا وشا ہزادی کے یا س اینجتا ہوں اور کا میاب ہونا ہوں وریا فت کرکر یا وشا ہزادی کے یا س اینجتا ہوں اور کا میاب ہونا ہوں و اور جومیری تشمت برہے تواس کا بجد علاج نہیں ، لیکن ملک اس کا قول و قراد کریں کہ اپنے کہنے سے نہ بھریں ، اور یا لفعل ایک اندلیشہ شکل میرے ول میں فتات کر میا ہونے کہ نہ بین فلان کر رہا ہے ، اگر ملک غریب نوازی اور مسافر بروری سے حضور میں بلاو اور بردے کے باہر محملا اور اس کا جواب اور بردے کے باہر محملا اور ہی اور بروائس بری خوادر مجم ہوا ور مجم سے سب کچھ ہوسے ۔ میر سے مطلب کی بات ما مانے روبروائس بری جارے عوال کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مانے روبروائس بری جارے عوش کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مانے روبروائس بری جارے عوش کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مانے روبروائس بری جارے عوش کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مانے روبروائس بری جارے عوش کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مانے روبروائس بری جارے عوش کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مانے روبروائس بری جارے عوش کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مانے روبروائس بری جارے عوش کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مانے روبروائس بری جارے عوش کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات کا مانے دوبروائس بری جارہ کی جارہ کی بارے قدر دانی کی مطلب کی بات کی کا تو کہ میں بال کے دوبروائس بری جارہ کی بارے کا تو کی دوبروائس بالے کی دوبروائس بالے

دائی حفر ابرائی اور مجھ اپنے سا فہ جس محل میں باوشا ہزادی تھی کے گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دورویہ صف باندھ دست بستہ سیلیاں اور خواصیب اور اردا بیکینیاں قلم قنیاں نرکیناں حبشنیاں اُو بکیناں شمیر خواصیب اور اردا بیکینیاں قلم قنیاں نرکیناں حبشنیاں اُو بکیناں شمیر مجل جو اہریس جوی عمدے لئے کھڑی ہیں۔ اندر کا اکھاڑا کہوں یا پریوں کا اثارا ؟ بے اختیارایک آ ہ بخودی سے زبان تک آئی اور کلیج بھلکنے لگا برزور اپنے تئیں تعانبا۔ اُن کود کھتا عبا لنا ورسیر کرنا ہوا آ کے جیا انسکن بانو سو سومن کے ہوگئے جس کود کھیوں بھریہ نہ جی جا ہے کہ آگے جا وُں۔ ایک سومن جو بون بی بھی اور مونٹھا جڑاؤ بجیوار کھا تھا ، اور ایک جو کی بھی صندل طرت چلون بڑی جے کہ آگے جا وُں۔ ایک

كى تجيئةى - دائى ن مجھے بيطينے كى اشارت كى . مَيں مونڈھے پر بيٹھوگيا اور وہ چوکی بر، کنے لکی اواب جو کهنا ہے سوجی بھر کو کہو . يئں نے ملکہ کی خوبول کی اورعدل وانضا ٹ داد دمش کی ہیلے تعرب كى ، بيركن لكا جب سے يس إس ملك كى سرحدين آيا ، برايك منزل میں ہیی دیکھا کہ جابجامسا فرخالتے اورعارتیں عالی بنی ہوئی ہیں اوراد ہرا ک عہدے کے تعینات ہیں کہ خبرگیری مسافروں اور متاج ل کی کرتے ہیں نے بھی تین تین دن ہرایک مقام میں گذرہے ۔ جوتے روز جب رصت ہو لگا تب ہی کسونے خوشی سے نہ کہا کہ جاؤ، اور جتنا اسباب اُس مکان س تقا بشطرنجي، جاندني، قالينين ستيل باني منگل کوڻي، ديوارگيري، هيت رو حاونیں، سائبان، نمگیرے، جمیر کھٹ معہ غلاث ، اوقعیہ ، توشک ، بالا بیشن سبج بند - جا در ، تکئے ، تکمینی اگل تکیے ، مند ، گا وُتکئے ، دیگ ۔ دیگی مثنلی ، طباق، رکابی، با دیئے، تشتری، چیچے، بکاولی، کفلیر، طعام نجش، سرتین سيني، خوان يوش، توره لوسش، انجورے، بجرے، صراحی، لكن، يا ذان جو گھرے ، خیگیر، گلاب یاش ،عودسوز ، آفتا بر ، جلیجی سب میرے والے کئے كه يرتمهارا مال مے، جاموا ب ليجاؤ بنيس تو ايك كوظفرى ميں بندكركر ابي مركرد، حب تهاري خوشي موكى عرقے موے ليائيوسيس نے اونسي كيا. بر برحیرت ہے کہ حب مجھ سے فقر تنها سے یہ سلوک ہوا ، توالیسے غریب

ہزاروں ہمارے ملکوں میں آنے جاتے ہونگے، پس اگر ہرایک سے ہی مانداری کاطور رہتا ہوگا، تو مبلغ بے صاب خبج ہوتے ہونگے ۔ پس اتنی دولت کر حس کا پر صرف ہے کہاں سے آئی اور کسیں ہے ؟ اگر گنج قارون ہوتھی وفا نکرے ۔ اور ظا ہر میں اگر ملکہ کی سلطنت پزگاہ کے تواس کی امدنی فقط باور چی خاس نے خبچ کو بھی کفایت نہ کرتی ہوگی، اور خرچوں کا تو کیا ذکر ہے ۔ اگر اس کا بیان ملکہ کی زبان سے سنوں ، تو فاطر جمع ہو قصد ملک نیمروز کا کروں ، اور چوں توں وہاں جا پہنچوں ، بھر سب احوال وریافت کرے ملکہ کی ضرمت میں بشرط زندگی بار دِگر صاحز مہوں ۔ اپنے ول کی مراد کرائی۔ ایکی فرمت میں بشرط زندگی بار دِگر صاحز مہوں ۔ اپنے ول کی مراد باوں ۔

برسنگر ملکہ لے اپنی زبان سے کہا کہ الے جوان اگر تھے اور و کمال مے کہ یہ ماہیت دریا فت کرے، تو آج کے دن بھی مقام کر شام کو تھے حضو میں طلب کر کرچ کچھ احوال اِس دولت بے زوال کا ہے لیے کم وکاست کہا جات میں یہ استی باکر اپنی استقامت کے مکان بیآ کرنت فرصا کہ کب شام ہو چو سیرا مطلب تام ہو۔ اتنے میں خواج سراکئی چوگوشے تورہ پوش بڑے بھو کیوں کے مرب دھرے آگر موجود موا اور بولا کہ صنورے اُلش خاص عنایت ہوا ہے۔ اس کو تناول کروجیس وقت میرے سامنے کھو ہے، بو باس سے دماغ معطوم اور دولے کو گئی۔ جننا کھا سکا کھا لیا، باقی آن سحبول کو اُ مظا دیا اور شکر نعمت اور دوح کو گئی۔ جننا کھا سکا کھا لیا، باقی آن سحبول کو اُ مظا دیا اور شکر نعمت

كه بهجايا - بار حرب آفتاب تام دن كامسافر تفكا بواگر البيّا البين محل مين داخل موا، اور ما مثاب ديوان خالئ س البين مصاحبول كوساته ليكن كل مبيطا . أس وقت دائى آئى، اور مجه سے كھنے لگى كه مبلو با دشام اوى كينا دفرا يا ہے -

میں اُس کے ہمراہ ہولیا فلوت فاص میں ہے گئی ، روشنی کا یہ عالم تفاكه شب قدر كوو مال قدر مذهقي، اور مايد شامي فرش يرمند بمغرق بجي مرصع كاتكيه لكابوا اوراس يراكب شميانه موتول كي تصالر كاجرا وُإستادو يركظ اموا، اورسائ مندكے جوابركے درخت تھول بات ملكم وك (گویا عَین مین قدرتی ہیں) سولنے کی کیاریوں میں جے ہوئے ،اور دولؤ طرف دست راست اور دست جب شاگرد مينے اور مجانی دست لبت باادب آنکھیں نٹی کئے ہوئے حاضرتھے۔اورطوالکت اورگائیں سازوں کے شربا نے نتظر سیمال اور بیتیاری کروفر کی دکھ کرعفل طھکانے ندری دائی سے دیجھاکہ دن کووہ زیمالیش اور رات کو یہ ارالیش کہ دن عید اور رات شبِ برات كهاجا مبئي، ملكه دنيا ميں بادشاه مفت أقليم كوييش منسر ناموگا، مبیشه سی صورت رمتی ہے ؟ دائی کنے لگی کہ جاری ملکہ کا جذا کارخانہ تمنے دیکھا، برسباسی وستورسے جاری ہے ،اس میں ہرگر فلل نیس بلکہ افروں ہے۔ تم میاں مبطور ملکہ دوسرے مکان میں تشریف رکھتی ہیں ، جاکر

خبر كرول -

دا ئي بيه کمر گئي، اور اُنفيس يا نوُل پھرا ئي، که حلوصفورس - برمجرّداُس مكان ميں جاتے ہی جھيے کہ رہ گيا، ندمعلوم ہوا كه دروازہ كهاں اور دلواركيشر ہے ،اس واسطے کرحلبی آئینے قد آدم جاروں طرف ملکے ،اوراُن کی بردازو<sup>ں</sup> میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک کاعکس ایک میں نظرا آنا، تو یہ معاوم موآكر جوامركا سارامكان ب- ايك طوت يرده يراتها، أس كي في مكم عظيس عين - وه دائى يردے سے لگ كرعظي اور معظي بيطينے كوكها ، تب دائی ملکے فرمائے سے اِس طور یہان کرنے لگی کس اے جوان دانا! سلطان اس الليم كالرايا وشاه ها ، أن كے گوس سات بيٹياں بيدا ہوئيں -ایک روزیا دشاه بے جشن فرمایا، بے ساتوں اولیاں سولم سنگاربارہ اعفران بال بال مج موتی بروکر إوشاه کے حضوری کھڑی تھیں سلطان کے کھے جی مين آيا، توبيٹيوں كى طوت دىكھار فرمايا ، اگر تهارا باپ بادشاه نه ہوتا اور کسی غریب کے گھرتم پیدا ہوتیں ، توتمہیں پادشا ہ زا دی اور ملکہ کون کہنا؟ خدا کاشکر کرو که شهزا دیاں کملاتی مبوء تهاری بیرساری خوبی میرسے دم

جید لڑکیاں ایک زبان بوکرلوسیں کہ جمال بنا ہ ہوفر ماتے ہیں جاہے اور آپ ہی کی سلامتی سے ہماری عبلائی ہے ۔ لیکن بیر ملکہ جمال سب ہنو<sup>ل</sup>

سے پیوٹی تعین ارتفا وشعور میں اُس عمر میں پی گویا سب سے بڑی تھیں جيكي كطري رين الم التَّكُوسِ بينول كي خريك نه مويس اس واسط كه یے کلمہ کفر کا ہے۔ یا و نشاہ لئے نظر غضب سے اُل کی طرف دیکھاا ورکہا۔ کیول بى إن الم كي نربولس اس كياكيا باعث بير عن ملدن دونول بالقالين رومان سے باندھ کرعوش کی کہ اگر حان کی امال یاؤل اور تقصیر معاف ہو تو یہ لونڈی اپنے دل کی بات گذارش کرے علم مواکد کہد، کیا کہتی ہے ہتب ملک مَين اپني زندگي سے ہاتھ دھو کرء عن کرتی مہوں ٠ اورجو ڪھ ميري شمت مير لکھنے والے نے لکھاہے .آس کا مثلانے والا کوئی نیس ، کسوطے نیس علنے کا . خواه تم يا نوگهسو يا كه رکھوسسر سبجود ات ميشانی کی حوکھ ہے۔ وليش آت، جس با د شاہ علی الاطلاق سے آپ کو یاد شاہ بنایا · اُنھیں نے مجھے بھی یا وشا نرادی که وایا اس کی قدرت کے کارفایے میں کسو کا اختیا نہیں علیا آپ کی ذات ہماری ولی نعمت اور قبلہ وکعیہ ہے ، حصرت کے قدم مبارک کی فاک کواگر سرمہ کروں تو بجاہے ، گرنصیب سرایک کے ہرایک کے ساتھ بي . بإ د شاه يه منكوليش مين آمي اورييجاب دل برخت گرال معلوم بوا بیزار موکر فرمایا جمیمه طامند شری بات ۱۰ باس کی بهی سزایت که گستا با ناجو کے اس کے اٹھ گلے میں ہے آثار لو، اورایک، میانے میں دیٹر معاکر ایسے فیگل

میں کہ جان نام ونشان آدمی آدم زاد کا نربو بھینک آؤ۔ وکھیں ہے۔ نصیبول میں کیا لکھاہے۔

بموجب حكم إدشاه كے أس أدهى رات ميں كه (عين اندهيري هي) ملكه كو (جوج زے بھوزے مل ملى تقيس اورسواے اپنے محل كے دوسرى ملك نه ویکھی تقی ) هېونی لیجا کرایک میدان میں الکه و ہاں پرندہ پرینہ مارتا ، انسا<sup>ن</sup> كا توكيا ذكريم) تهيور كرميداك ملكرك ول يرعب حالت كذر تي في كه یک وم میں کیا شاور کیا ہوگیا؟ بھرلینے خدا کی جناب میں شکر کرتیں اور كتيس . تواليها بي يه نياز ي جويا إسوكيا ، اورجها بمات سورتابي اوربوجان كاسوكرك كالرجب تك تقنول مين دم يرتج سے أاميد نيس ہوتی اسی انسینے میں آنکو لگ گئی سب وقت صبح ہونے لگی، ملکہ کی آنکھ كل گئي. كياري كه وضوكو ياني لانا بهج المبيارگي رات كي إت جيت يا د آني كَتْوْكِمَالَ اوريهِ بات كِمَالَ؟ يَهِ كَهُ كُرُا عُلَّكُتِهِم كِياً . اوروو گانه شكر كايرُها اے عزز! ملکہ کی اس حالت کے سننے سے جھاتی تھٹتی ہے اس تعولے تعللے جى سے يوجها جا ہے كدكيا كتا ہوگا-

غرص اُس میالے میں بیٹی ہوئی خداسے کو نگائے رہبی تھیں، اور مرکبت اس دم بڑھتی تھیں.

जवदांत न से तब दृथ दियो , जबदांत दिये काह सब ने रे हैं

जो जल में यल में पंछी पशु की सुघलेत सो तेरी भी लैं है; काहेको सोघ करे, मन मूरख सोच करे, कुछ हाय न श्राय है; जान को देत, अंजान का देत, जहान को देत, सो तोकी भीदेहैं.

ج عجب کھین نیں آنا، تب ضرابی یا دآ اے بنیں تو اپنی اپنی تدبیر میں ہرایک لقمان اور بوعلی سینا ہے۔اب ضراکے کارخا كا تماشًا سنو - إسى طرح تين ون رات صاف گذرگے كه ملك كے منه ميں اك كهيل بهي أُرْكُرُنه كُني . وه بهول سابدن سوكه كركانثا بوليا ، اوروه أ جوکندن سا دمگنا تھا۔ ہلدی سابن **گیا منہ میں تھی**یھِٹری بندھ گئی ب<sup>ہھیں</sup> بتيراكنين . مرايك دم الك رباتفاكه وه آنا ما آنا تفا حب تلك سالس نب لک آس جي تھے روزمبح کوايک دروليش ضفر کی سی معورت اورانی جرد روشن ول آكر ميدا مبوا ملكه كواس خالت ميس وكلي كرلولا المع مثى! أكرحة تيراباب باوشاه باليكن تبرى متمت مي ياهي بدا تها ابال فقر اور على الما على المرايغ بداكرة والع كارات ون دهيان رکھ خدا خوب کرے گا۔ اور نقیر کے کیول میں جو مکوطے بھیکھ کے موجود تھے، ملکہ کے روبرو رکھے اور یانی کی تلاش میں بھرنے لگا۔ ویکھے تو ایک کوال توہے، پر ڈول رسی کہاں، حسسے یا نی بھرے ؟ تعوید تبے درخت سے توط کر دونا بنایا، اور اپنی سیلی کھول کراس میں باندھ کر

نكالا ، اورملكه كو كيج كھلايا بلايا - باريخ كك ببوش آيا ، أس مرد خدانے بكيس اور لج بس جان کربہت سی نستی دی، خاطر جمع کی ، اور آپ بھی رویے لگا ملكه نے جب عمخواري اور دلداري اس كى ليے صدو كھي . تب اُن كے هي زاج كواستقال موا . أس روزس أس بيرم دين به مقركيا كه صبح كوهبكيه مانكنے کے پنے شہر میں بحل حایا ، جو ٹکٹلا یا رمیہ مایا ، ملکہ کے پاس ہے آیا اور کھلا تا۔ اِس طوریسے تفوظ ہے روزگذرے ۔ ایک دن ملک ہے تیل مہیس والنے اور کنگھی حوالی کرنے کا فصد کیا جوافیس مُباف کھولا، خیلے میں سے ایک موتی کا دانه گول آبداز کل طِله کله ساخ اُس درولیش کو دیا اور کها . شهر میں سے اِس کو بینے لا و روہ فقرائس گوہرکو بینے کرائس کی قیمت یا دشا بزادی کے پاس ہے آیا۔ تب ملکہ نے حکم کیا کہ ایک مکان موافق گذران کے اِس مبكه نبواؤ - فقیرنے كها الے بیٹی! نیو دلوار كی كھودكر تقور ي سي مٹی جمع كرو ایک دن میں یانی لاکر گارا کر گھر کی بنیا د درست کردونگا ملک نے اُس کے کہنے سے مٹی کھو دنی شروع کی ،جب ایک گرجمین گراها کھو داگیا،زین كے نيچے سے ایک دروا زہ مود موا۔ ملك اے اُس دركوصا ف كيا، ايك برا گهرجوا سراورا شرفیول سے معمور نظراً یا . طکہ نے یا نج حاراب اشرفیول کی ليكر طير مندكيا ، اورمطي وكيراورس مجوار كرديا -اتنے ميں فقيراً يا ، ملك ي فرمایا کہ راج اور معار کاریگراوراننے کام کے استاد اور مزدور حبلہ دست بگاؤ

جواس مکان برایک عارت با وشا النه که طاق کسری کا جفت مود اور قعرامان سے سبقت نے جائے ، اور شہر مناہ اور قلعہ اور باغ اور با کولی اور ایک مسافر خانہ کہ لائی نی مور جلد تیا رکریں ، لیکن بیٹے نقشہ اُن کا ایک کا غذبر درست کرکے حضور میں لا ویں جو بیند کیا جائے .

فقیر سے ایسے ہی کارکن کارکردہ ذی ہوش لاکر جا فرائی۔ کارخا فات کے فرائے کے تعمیر عارت کی ہوئے گئی، اور لؤکر جا کر ہرا گیہ کارخا فات کے خاط حُن حُن کر فہیدہ اور بادیا نت طازم ہو لئے گئے۔ اس عارت عالیت کی تایاری کی خبر رفتہ رفتہ بادشاہ طل جانی کو (جو تبلہ گاہ ملکہ کے تھے) بہنی بہنی بہنی کی خبر رفتہ رفتہ بادشاہ طل جانی کو (جو تبلہ گاہ ملکہ کے تھے) بہنی بہنی بہنی کر میت سعی ہوئے ، او بہرائی۔ سے بو تھا کہ یہ کو ن خض ہے جن نے یہ محلات بنا لئے شروع کئے ہیں ؟ اس کی کیفیت سے کوئی واقف خین نے یہ محلات بنا لئے تروی سے کا نول پر افقہ لے کہ کوئی غلام نہیں جانی کے اس کا یائی کون ہے۔ تب بادشاہ سے اور بیجی معلوم فہیں کہ تم کہال بین امیر کو بھیجا اور بیجام دیا کہ بین اور یہ بھی معلوم فہیں کہ تم کہال بین بادی بوا ورکس خاندان سے ہو۔ یہ سب کیفیت دریا فت کرن اسے ترین بوا ورکس خاندان سے ہو۔ یہ سب کیفیت دریا فت کرن

جونفیں ملکہ نے بیخوش خبری سنی ، دل میں بہت شاد ہوکر عرصنی لکھی ، کہ جہال بنا و سامت احضور کے تشریف لانے کی خبرطرف غریب تھا کی سنگر بنایت خوشی اصل ہوئی ، اور سبب حرمت اور عزت اس کمیران
کا ہوا - زہے طالع اس مکان کے اکرجال فرم مبارک کا نشان ہے ۔

وروہال کے رہنے والوں پر دامن دولت سایہ کرے ، اور نظر توجہ سے وروہال کے رہنے والوں پر دامن دولت سایہ کرے ، اور نظر توجہ سے ورے دولوں سرفراز ہوویں ، یہ لونڈی امید وارہ کے کی روز پنجشبند روز مبارک ہے ، اور مبرے نزدیک بہتر روز فروزے ہے ۔ آپ کی ذات مثابہ افتا ہے ہے ، تشریع فراکرا ہے لورسے اس فرہ ہے مقدار کو فدر ورنز بیت مین خوشے ، اور وکھے اس ماجزہ سے میتر ہو سکے نوش جان فرمائے ، یہ مین غیر موجہ بی نوازی اور سافر پر وری ہے ، زیا وہ صدّا دیہ ۔ اور اس عمرہ کو بھی کی قراض کر کر رضعت کیا ۔

یا دشاہ سے عرضی پڑھی اور کہا بھیجا کہ ہم سے نہاری دعوت قبول کی البتہ آ دینے۔ ملک سے نوکروں اور سب کارباریوں کو کم کیا کہ لواز مہ صنیافت کا ایسے سلیقے سے تیا رموکہ پادشاہ دیجہ کراور کھا کر بہت محظوظ ہوں۔ اورادنی اعلی ہویا دشاہ کی رکاب میں آ دیں ، سب کھا پی کرخوش ہوکر حیادیں۔ ملکہ کے فرمالے اور آگید کرلے سے سب قسم کے کھائے سلونے ہوکر حیادیں۔ ملکہ کے فرمالے اور آگید کرلے سے سب قسم کے کھائے سلونے اور میچے اس ذاکھ ہے تیار ہوئے کہ اگر باہمن کی بیٹی کھاتی تو کلمہ پڑھتی جب اور میچے اس ذاکھ سے تیار ہوئے کہ اگر باہمن کی بیٹی کھاتی تو کلمہ پڑھتی جب شام ہوئی ، با دشاہ منٹرے تن پرسوار ہو کہ ملکہ کے مکان کی طرف تشاہین کی اس خواص سیلیوں کو لیکر استقبال کے واسطے چلیں ، السے۔ ملکہ ابنی خاص خواص سیلیوں کو لیکر استقبال کے واسطے چلیں ،

جول یا د شاه کے تحت پرنظر طری اس آداب سے مجرا شا انکیا کہ یہ قاعدہ د کھی یا دشاہ کوا ور بھی حیرت نے لیا ،اوراسی اندازسے حلوہ کرکریا دشاہ كوتخت مرصع يرلا بنهايا . ملك ي سوالا كه روي كاجبوتره تيا ركروا ركها تقا ا درایک سوایک کشتی جواسرا درامشرفی اور پشمیبندا در بوربا فی اور ستمی اور طلابا فی اورزردوزی کی لگارکھی تھی ،اور دوزنجیرفیل اور دس راس اسب عراقی اور این مرضع کے سازے تیا رکر رکھے تھے، نذرگذرائے ،اوراب دونوں ہاتھ باندھے روبرو کھڑی رہیں۔ یا دشاہ نے بہت بہر ہانی سے فرایا که تمکس ملک کی شهزادی مو ۱۰ و بهال کس صورت سے آنا ہوا؟ ملكه بخ آ داب بجالا كوالتماس كياكه به لوندى وي گنه گارہے جونسب سلطانی کے باعث اس خیکل سر سنی ، اور بے سب تانے خدا کے میں جوآپ د كھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی یاد شاہ کے اس سے بھی مارا، اُٹھ كرمجت سے لكے لگالیا اور ہاتھ کہاکے اپنے تخت کے پاس کرسی بھیواکر حکم بیٹھنے کاکیا بلین يا وشاه حيران اورتعب بينط قع، فرما ياكه بإدشاه بمم كوكوكه بإدشا بزاديد كوافي ساته ليكر طبراوي . جب وسي أبس ما بينون ينها أ اور كك طکر روئیں اورشکہ کیا . ملکہ نے اپنی والدہ اور حیکیوں تمشیروں کے روبرواٹنا کھے نقد اور جام رکھا کہ خزازتام عالم کا اُس کے باسک میں نے چھے۔ بھر يا دشاه يے سب كوسا تعربھاڭ خاصر نوش جان فرايا -

حب المك جهال بناه جينے رہے ،اسي طرح گذري كرهبوكوبو أب اتنا اورجي ملك كوجي اينساته محلول س لے جات جب يا دشاه نے رصات فرمائی ،سلطنت اِس اقلیم کی ملکہ کو پیٹی ،کدان کے سوا دوسراکوئی لائق اس کام کے ندتھا۔ اے عزیز اسرگذشت پرہے جو تو ہے شنی ایس وولت خدادا دکو سرگز زوال نیس مونا - مگرا دمی کی نیت درست حاسمے ، بلكمتنى خى كرواس مين أتى بى بكت بوقى - خداكى قدرت مين تعجب کرناکسی مزمب میں روانہیں ۔ دائی نے یہ بات کمہ کر کہا آب اگر قصدوہاں کے جانے کا اور اُس خبرلانے کا دل میں مقرر کھتے ہو، تو حلدر دا زہو ، مَیں لئے کہ ایسی وقت میں جاتا ہوں ٔ اور ضراح اسے قوجلد پیر آثامول - آخر رخصت بوكرا ورنفنل آتى يرنظر كفكراس عمت كوجلا-برس دن کے وصف میں مرح مرح کھینی ہوا شرنم وزمیں جا بینیا بینیا بینی وہاں کے آدمی ہزاری اور بزاری نظر شیے اساہ پیش تھے جبیاا حوال سُنا تھا اپنی آنکھول سے دیکھا۔کئی دنول کے بعد جاندرات ہوئی ۔ پہلی تایج سارے لوگ أس شركے جو عظرے لائے بلے امرا یا دشاہ عورت مرو ایک میدان میں جمع ہوئے میں تھی اپنی حالت میں حیران سرگروان اس کثرت کے ساتھ اپنے مال ملک سے جُدافقر كى صورت بنا موا كلظ و كيتا تفاكر ديكي برده فيب سے كيا ظاہر موتا

ہے۔انے میں ایک جوان گاؤسوار منہ میں گفت بھرے جوش خروش کرتا ہوا جنگل مرے ابرنکلا۔ یہ عاجز جو اِنتی معنت کرکے اُس کے احوال دیا كيا كى خاطرگياتھا . ويكھتے ہى أسے حواس باختہ ہوكر صران كھڑارہ گيا، وہ بوال مرد قدم قاعدے رحوج كام كرتا تھا كركر كيرگيا ، اورخلقت شهر كي مثهر كى طرف متوتبه بونى جب مجھ بوش آيا تب بَس بحيايا كريدكيا تجه عركن ہوئی وآب مسنے بجر میں راہ وکیھنی طری والحارسب کے ساتھ جلاآیا واور اُس میںنے کو ما و رمصنا ن کے ما نندایک ایک ون گن کرکاٹا۔ پارے دومیر چاندرات آئی . مجھے گویا عید موئی ، غرے کو کھر یا وشا ، فلقت تمیت ویں جا کرائے ہوئے سے سیس نے دل میں صمحرارا دہ کیا کراے مارجو موسو ہو انتے تئیں سینھال کراس ماجرائے عجیب کومعلوم کیا جا سئے۔ نا گاه جوان مرستور زر د نبیل بر زین یا نده سوار دا بینیا ۱۰ وراتر کر ووزانو بیٹھا۔ایک ہاتھ میں ننگی سیف اور ایک ہاتھ میں نبیل کی ناتھ پکڑی اورم تبان غلام كوديا ـ غلام سراكي . كود كهاكرك كيا ، آوى و كه كر روك لکے ، اس جوان نے مرتبان بھوڑا ، اور غلام کوایک ملوارالیسی ماری کرسر بْدَا بِولْيا اورآب سوار وكُرُمْ السِّين أس كي بيج جلد قدم ألما كرجين لكا شہرکے آ دبیوں نے میرا ہاتھ کیڑا اور کہا یہ کیا کرنا ہے ، کیول جان بوجرکر مرّاہے؟ اگرایساہی تیزوم ناک بیں آیا ہے، تو ہتیری طرحیں مرانے کی

ہیں، مررمیو۔ ہرمنیدمئی لے منت کی ،اور زورتھی کیا کہ کسوصور شہ سے ان کے ہاتھ سے حمولوں تھیلکا را نہ ہوا ، دوحیار آ دمی سیٹ گئے اور مکراے ہو نے بستی کی طرف نے آئے عجب طرح کا قلق بھر مہينے بھرگذرا۔ جب وه بھی مهینا تام موا اور سلخ کادن آیا، قبیح کواسی صورت ست سارے عالم وہال کا ازوعام ہوا۔ میں الگ سب سے نا: کے وقت اُٹھکہ آ کے بی منگل میں (جوعلین اُس جوان کی راہ بیتھا اگسس کرھیپ ہا کہ بہال توكوني ميرامزاحم نبوكا ووتفض أسى قاعدے سے آیا، اور دسی حركتيں كركر سوار موا اور جلا میں لئے اُس کا پھیا کیا اور دولا تا دھو بیا ساتھ مولیا۔اُس عزدے آ ہے سے معلوم کیا کہ کوئی جلاآ آئے۔ ایکبارگی باک موٹر رایک نعرہ مارا اورگھر کا۔ تلوار کھینج کرمیرے سریہ بینچ ، جاہتا تھاکہ حالہ کرے ۔ میں ئے سنایت ادب سے نیز کرسلام کیا اور دونوں ہاتھ با ندھ کر کھوارہ گیا۔ وہ قاعد والشكلم مواكدات فقيرا توناحق ماراكيا موتا يزيج كيا يتيري حيات كيدياتي ہے ۔ چا ، کمال آیا ہے ؟ اور حرا او خجر موتیول کا اور آویزہ لگا ہوا کم سے نکال کرمیرے آگے بھین کا ورکہا ،اس وقت میرے پاس کھے نقدموجودی جر تھے دوں اس کو یاد شاہ یاس لے جا ،جو تو مانکے گا ملے گا۔ ایسی بيبت اورايسا رعب أس كامجه يرغالب بواكه نه بوين كي قدرت نه علنه کی طاقت منه میں گھٹی بندھ گئی، باؤل بھاری ہو گئے۔

اتنا كه كروه غازى مرد لغره بجرتام واحلا-ئيس كے دل ميں كها سرحيا با دا با د، اب ره جانا تیرے حق میں تراہے ، پھرالیا وقت نہ طے گالینی میان سے ہاتھ دھوکریس می روانہ ہوا، پیروہ میرا، اور سرے غصے سے ڈانٹا،اورمقرر ارادہ میرے قتل کاکیا ۔ میں نے سرحفیکا دیا اورسوگندوی کہ اے رستم وقت کے اِلیسی ہی ایک سیف مارکر صاف دو گڑھے ہوجاؤ ایک تشمه باقی نه رہے ، اور اس حیرانی اور تباہی سے جھوٹ جا دُل- کیس ا يناخون معات كيا . وه لولاكه اعشيطان كي صورت!كيول ايناخون ناحق میری گردن برحیاها تا ہے ، اور مجھے گنگار بناتا ہے ؟ جا اپنی راویے. كياجان تعارى برى بيع بين يزأس كاكمان مانا، ورقدم آكے دهرا، بعر اس نے دیدہ و دانشتہ آنا کانی دی، اور شن بیجیے لگ لیا۔ جاتے جاتے دوكوس وه تعبالا حنگل طے كيا -ايك حيار ديواري نظر آئي -وه جوان دروازك يركيا، اور ايك نغره مهيب مارا . وه درآب سے آب كھل كيا . وه اندريطا نيس باسركا باسر كواره كيا ماتهي اب كياكرون إحيران تقا، إرساك وم کے بعد غلام ہیا اور پیغام لایا کہ حل تھے روبر وبلایا ہے۔ شاید تبرے سربر امل كافرشته الماسيم كيا تحج كم ينتي لكي تقي إسي ك كماز م نفيب! اور بدهر أس كے ساتھ اندر باغ كے كيا . آخرا بك مركان ميں نے گيا جال وہ بيٹا تھا، ئيں نے اُسے وكھكر فراتى

سلام کیا۔ اُس کے اشارت بیطفنے کی کی، تیں ادب سے دوزانو بیٹھا کیا دیکھتا ہوں ، کہ وہ مرد اکبیلا ایک مشدیر بیٹھا ہے ،اور متحصار زرگری کے آگے دھرے ہیں ، اور ایک تھا طازم د کا تیار کر حکاہے ۔ جب أسك أشيف كا وقت آيا ، حِنْف غلام أس شانشين ك أردبيش هن تھ، جُرُول میں چھی گئے۔ میں بھی مارے وسواس کے ایک کو عظری ميں جا گفتها - وه جوان أو لا كرسب مكانول كى كنا يال حرصاك باغ کے کونے کی طرف جیلاء اور اپنی سواری کے بیل کو ماریے لگا ۔اس کے جِلّا ليزكي آوازميرے كان ميں آئی، كليج كانىنے لگا، ليكن إس ماجرے کی دریا نت کریخ کی خاط پیسپ آفتیں سہیں تھیں۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کرایک درفت کے تنے کی آڑمیں جاکر کھاموا اور دسکھنے لگا۔ جوان نے وہ سونٹاحیں سے مارتا تھا ، م تقدسے ڈال دیا ، اور ایک مكان كاتفل كنجى سے كھولا، اور اندرگيا - بييرو ونھيس يا بركيل كرنزگاؤ ى ميطير بالتع بعيرا، اورمنه حيا اوردانه كلماس كلاكرا يدهر كوحلا-ئيس ديھيتے ہي جلد دوڙ کر پير کو تھري ميں جا جھيا . اُس جوان نے زنجیری سب درواز دل کی کھول دی ،ساہے غلام باسرنتك - زيرا ندا زا وربيجي آفتا برليكر حاعز موسئے - وہ وعنو كركرنما كى فاطر كوا بوا، جب نازا داكر حكا مكاراكه وه دروليش كهال ي- اينا

نام سنتي ين دوط كرروبرو جا كط اموا - فرمايا بعظ ، مَين تشايم كركر بعظا -خاصة يا، أس نے تناول فرما يا، مجھے بھى عنايت كيا، مَس نے بھى كھايا، جب دسترخوان طرها یا اور ملی و دهوئے غلاموں کورضت دی ، کہ جاکر سورم و جب کوئی اُس مکان میں مذر م ، تب مجھ سے ہم کلام ہوا اور پوجھا كەاسىء نىز! تىچەركىيا الىسى قت آئى ہے جو تواپنى موت كو ۋھونلەھا ھىر ہے بیس لے اپنا احوال آغازے انجام تک جو کھے گذراتھ اتفصیل واربیا كيا ، اوركها ، آپ كى توجب اميد بكد اينى مراد كومبوخول أس في يسنة بى ايك تمن هي سالس جرى اوربيوش موا اوركيف لگا، بارے خداما! عشق کے دروسے تیرے سواکون وا قعن ہے جس کی نہ عظی ہو لوائی كياجاني بيررائي .اس دروكي قررجو درد مندمو، سوجاند . م نور كوشق كى عاشق سے يوجها جائي كيا خرفاس كومي عادق سي يوجها علميك بعدایک لمحے کے ہوش س آکرایک آہ عگرسوز بھری اسارامکا كُونِجُ كَيا، تب مجيد لينن مواكريه هي إسى شقى كى بلاس گرفتار سے ، اور إسى مرص كابيارم - تب توئيس اندل علاكها كئيس ابنا اوال سبعن کیا آپ توج فراکرانی مرگذشت سے بندے کوعلام فرائے تو بمقدوران سيلي تهارك واسطسعي كرول ، اورول كامطلب كوش

كركر ما تقريب لا وُل والقصة وه عاشق صيادق مجر كواينا بمراز اور بمدرُ جان كراينا ماجراس صورت عيم بيان كريخ لگا، كرشن اسع عزير إس یا د شاہراد هٔ جگرسوز اس اقلیم نیروز کا ہوں - یا د شنا ہ لینی قبلہ گاہ لئے میرے پیدا ہولئے بعد بجوی اور رمال اور بینات جمع کیے اور فرمایا كه احوال شهزادے كے طالعول كا وبكيميواور جانچو، اور حنم يترى درست كرو اورجو يحجيم مو ناميح حقيقت بل ل تطوعي تطوعي اوربير بيراوردان دن مهينے مهينے اور برس برس كى مفصل حضورس عرض كرو يموجب حكم بإ دشا ه مح سب لے متفق ہوانیے اپنے علم كو روسے تلمرا، اور سادھ کراتیاس کیا ،کہ خداکے نفسل سے ایسی نیک ساعت اور شبھ لگن میں شہزادے کا تولیدا در حنم ہواہے ، کہ جاسئے سکندر کی سی بادشا کرے ، اور نوشیروال ساعاول ہو، اور جننے علم اور ہزیں ، اکن میں کامل مواورس كام كى طرف ول أس كا مألل مو، وه بخويي صاصل موسخاوت ونتجاعت میں الیا ام بیدارے کرحاتم اور رسم کو لوگ جول جاویں، لیکن حودہ برس ملک سورج اور حاند کے دیکھنے سے ایک بڑا خطرہ نظر آ گاہے ، للکہ یہ وسواس ہے کہ حنبونی اور سودائی ہو کر بہت آ دمیوں کا نو کرے ، اورلیتی سے گھراوے ، حنگل میں نکل جاوے ، اور چرندویر ندے ساتھ ول بہلاوے۔اس کا تقیدرہے کدرات دن آفتاب ماہتاب

كونه ديجيم، بلكرة سمان كي ط ت هيئ نگاه نذكر النا ياوے بواتني مدّت خيرو عافيت سے کشے، تو بيرساري عمرسكم اور بين سے سلطنت كے. يه سنكريا وشاهد إسى ليئه أس باغ كى بنادالى، اور كان تعدّ براك نقش كينواك برسيس بدخاك بي طيخ كالكم كيا اورا دراك برج مندے كاتياركروايا، تودهوب اور جاندني أسيس سے نہ جھنے۔ میں دانی دودھ بلائی اور انگا تھو تھے واور کی خواصول کے ساتھ اِس محافظت سے اُس مكان عالى شان ميں برورش بالے لگا اورایک استاد دانا کار آزموده واسط میری تربیت کے متعین کیا، تو تعليم برعلم اور منركى اورشق مفت قلم كلينه كى كيد، اورجهال نياه بميشه مير عفر كيرال زميم، دميم كي كفيت روزم وصفورس عون بوتي. مَیں اُس مکان ہی کوعالم و نیاجا نکر کھلو نوں اور زنگ بزیگ بھیولوں کھیا اگرا اورتمام جمان كأنتس كالخ ك واسطمور وربس بوطابنا سوكانا وس رس كي عرك حتى صنعتين اور قابليت تحيير تحميل كس-ايك روزاس كبندك نع روش وال عدايك يول احتم كانظرال د محقة د محقة مرا مونا جانا تعالم عن عام كما الماس على لوں ، جوں میں اللہ لنبا کرنا تھا وہ اونیا موجا یا تھا۔ میں حیران ہوکراُسے تك رما تعا ـ ووفعين أيك آواز قبقه كي سير اكان مي آني بيس لے

اس کے دیکھنے کو گردن اُٹھان ۔ دیکھا تو نداجیر کرایا کہ مطراجا ندکا سا بھل رہا ہے، دیکھنے ہی اُس کے میرسے عقل وہوش بجانہ رہے، بھرانے مثیل سبنھال کردیکھا تو ایک مرصع کا تخت پریزادوں سے کا ندھیر مغلق کھڑا ہے، اور ایک تخت نشین تاج جواہر کا سریہ، اور فلعت جھلا اور مدن میں بینے، ہا تھ میں یا توت کا بیا لالیے اور شراب بیئے ہوئے بیٹھی ہدن میں بینے، ہا تھ میں یا توت کا بیا لالیے اور شراب بیئے ہوئے بیٹھی ہے۔ وہ تخت بندی سے آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ بھٹا یا، بائیں بیار کی کرائے تا کی اور منہ بیس آیا تب بیسی سے منہ لگا کرائے سے منہ لگا کرائے سے مام شراب گل گلاب کا میرے نیس بلایا اور کہا، آدی سے منہ لگا کرائے سے جام شراب گل گلاب کا میرے نیس بلایا اور کہا، آدی زاد بیوفا ہو گئے۔ ایک وم میں الیسی الیسی الیسی انہا روناز کی بائیں کیس کہ دل محوم وگیا، اور ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ زندگانی کا مزایا یا ، اور یہ مجھا گرائے تو دنیا میں آیا ہے۔

صاصل بيت كرمين توكيا مون بحسوك به عالم نه دكھا موگا، ندشنا هوگا - أس مزے ميں خاطر جمع سے بم دونول بيشے تھے ، كد گريالي مين ليلا لگا - آب اُس حاو تهُ ناگها نى كا ماج اسن ، كه ووضين جار پريزا دنے آسمان پست اُر كھي اُس مشوقه ككان ميں كها - سنتے بى اُس كاجره تغير موگيا اور مجمست اولى كه اسے بيارے إول تو بي جا بتا تھا كہ كوئى وم ترسے ساقھ بيٹھ كرول بهلاؤل ، اوراسى طرح بهيشة رَوُل يا تجھے اپنے ساتھ ليجاؤل. به اسمان دو خفس کو ایک مگه آرام سے اور فوشی سے رہنے نہیں دینا کے رہاناں! بیرا ضائکہ بان ہے۔ بیر سنکرمیرے حواس جائے رہے اور طوطی القہ کی اُعِلَّیٰ میں لئے کہاکہ اجی اب بھر کب طاقات ہوگی؟ یہ کیا تم دے خصنب کی بات سنائی؟ اگر طیدا و گی توجھے جیتا باوگی نہیں تو بھی جیتا باوگی نہیں تو بھی خوش با نیا تھی اور نام و نشان بناو کو میں ہی اس بتے بر ڈسوند ہے فرور بار شیط فرصوند ہے اور میں اور کو قان کے کان ہرے ، تہاری مد و نہیت سال کی عمر مود ہے ، اگر ذر کی ہے تو بھی مال قات ہوں ہے گی میں جنون کے بادشاہ کی عمر مود ہے ، اگر ذر کی ہے تو بھی مال قات ہوں ۔ اور کوہ قان میں رہتی ہوں ، اور کوہ قان میں رہتی ہوں ۔ یہ کر تحت اُسٹایا ، اور جس طیح اُسٹا تھا ووضیں بان رہو ہے گی ۔

جب تلک سامھنے تھا ،میری اوراس کی جارا کھیں ہورہی تھیں اور اس کی جارا کھیں ہورہی تھیں اور اس کی جارا کھیں ہورہی تھیں اور اس کی جانے جب نظروں سے بنا بُب ہوا یہ حالت ہوگئی جیسے بری کاسایہ ہوتا ہے جب طح کی اور اسی ول پر چھاگئی ، عقل و ہوش رخصت ہوا ، ونیا اُنکھوں کے تلے اندھیری ہوگئی میران پر بیشان زار زار رونا ، اور سر برخاک اُٹانا ، کیڑے کی جواٹ نا ، نہ کھالے کی شدھ ، نہ کھلے بُرے کی جُرھ ۔

ایس عشق کی بدولت کیا کیب خرابیاں ہیں ،
ول میں اُ داسے یاں ہیں اور اصطرابیاں ہیں ،

اِس خرایی سے دائی اور علم خبردار بوئ ، درتے درتے یا دشاہ کے رورد کئے اور عوش کی کریا دشا ہرا دہ عالمبان کا بیعال ہے معلوم نهي خود بخوديه كباغضب توطاجوان كالارام اوركها اييناسب حيوطا. تب إوشاه وزيرامرائه صاحب تدبيراورطبيب حاذق تنجم صادق ملّا سالنے خوب درولیش سالک اور مجذوب اپنے ساتھ لیکراٹس باغ میں رونق افزاہوئے بمیری بے قراری اور نالہ وزاری ومکیم کراُن کی بھی حالت اضطراب کی ہوگئی۔ آبر مدہ ہوکرنے اختیا گئے سے لگالیا اور اُس کی تدبیر کی خاطر حکم کیا۔ حکیموں نے قوت ول اورخلل وماغ کے واسط ننيخ لكه ، اورُملا ول ين نقش وتقويذ بلاك اورياس كهني کو دیے ، دعائیں بڑھ بڑھ کر کھیو نکنے لگے ، اور نجوی پونے کہ ستارول كى گردش كے سيب سيريه صورت بيش آئي ميے ،اس كاصدقه ويجئي غرض بركوني اپنے اپنے علم كى باتيں كهنا ها، يرمجه برجو كذرتي تحي ميا دل ہی ستاتھا، کسو کی سعی اور تدہیر میری تقدیر بدکے کام نہائی، ول بدن ديواكي كا رور وا ١١ ورميرا بدن في آب ودائ كمرور مولا رات ون جِلّانا او رسر نکینا ہی باقی رہا ۔ اُس حالت میں تین سال گذر جہتھے ہیں آکے سوداگر سیروسفر کی ہوا آیا ، اور سرا کے ملک کے عفہ تخالفَ عجيب وغريب جمال بناه كرمه فورمس لايا ، ملازمت عال كي

يا دشاه م بهت توجه فر مائي اوراحوال رُسِي أس كى كريح يوعيها . كرتم ين بت مل ديھے، كبيس كولى حكيم كامل صى نظر يزا ياكسوسے مذكوراً سى كا سنا وأس يزالماس كيا كرقبائه عالم! غلام ي بست سيركي اليكن مندوستان يس درياكي بيج ايك بهاوي ي، وإلى اك كُسَّا يُس جبا وهاري ك يرا منٹھپ مها دیو کا اور سنگٹ اور باغ بڑی ہار کا بنایاہے ،اُس میں رہنا' اوراس کا یہ قاعدوہے کہ رسویں دان شبیرات کے روز اینے استعال سے مجلکہ دریامیں ئیرتاہے، اور وشی کرناہے -افتنان کے بعد صب اپنے آس پر جانے لگتاہے ، تپ بیارا و رور دمند دبیں دبیں اور ملک کمک سے جو دور دور سے آتے ہی وروازے پر جی جوتے ہیں۔ اُٹ کی بڑی بھر بوتی ہے۔ وه مهنت رجیے اِس زماینے کا افلاطون کماجاہتے قارورہ اور بطن وكميتا مواا ورمرايك كونسخ لكوكروتيا بواجلاجا اليت مدالخ الساوست شغا اُس کو دیا ہے کہ دوا میتے ہی اثر ہوتا ہے ، اور وہ مرض بالکل جا آار مہتا ہے۔ یہ ما جرائیس لے بحثیم خود د مکیھا . اور خدا کی قدرت کو یا دکیا ، کدا لیسے الیسے بندے پیدا کئے ہیں۔ اگر حکم 'وِ توشہزاوہُ عالمیان کواس کے پاس نیجاویں اُس کو ایک نظاو کھاویں ، اُمید توی ہے کہ حبد شفاے کاال ہو۔ اور ظاہر میں بھی ت تدبراجي ہے كہ برايك كاك كى بواكھائے سے اور جا بحاكے آك ووالے سے مزاج میں فرحت آتی ہے۔ یا دینتاہ کواس کی صلاح لیندآئی، اورخش موکرفرطا

بت بستر شایدائس کا با تقراس آوے ، اور میرے فرزند کے ول سے وثت جادے -ایک امیرمتبرجهال دیده کارا زموده کو اور اُس تاجرکومیری رکا-میں تعیثات کیا ۱۰ وراسباب صروری ساقه کر دیا۔ نواط ی بجرے مور پنگھی بإدار كيكم كهيلن ألاق بليليول رمعه سرانجام سواركركر رخصت كيا- منزل منزل عِلتَ عِلتَ أس طُعُكائ يرجا بنج منى بودا ورنيا دانه مان كهان يين سے کچے مزاج کھھرا الیکن خاموشی کا وہی عالم تھا ، اور رولے سے کام ، ومبدم يا وأس يرى كى دل سے عبولتى نرتقى ، ٱكركنجو عبوليّا تو بربيت يراحتًا . نخافول سرى روكى نظر جونى الجفي توتقسا كبلاحنيكا مرادل بار محب دونین میند گذرے اُس سال بر قریب عار برار رہن کے جمع ہوئے بھین سب ہی کتے تھے کراب ضاحات و گئا کیں اپنی مٹاسے بكليس كادرب كواك كفراك في القصة جس دن وه دِن آیا صبح کوجوگی مانندآ فتاب کے بھی آیا، اور دریایس نهایا اورئيرا . يا رجا كريميرآيا ا ورجمجهوت تقسيم تام بدن مب ركايا ، وه گورا بدن مان. انگارے کے راکھ سی تھیایا ، اور مانظے برطائیر کاٹرکا دیا ، لنگوٹ اندھ کر الكوحيا كانده مر ذال، بالول كاجوالا بانها، موجهول برمّا وُ د يكرح إهوان مُومّا الاایا . اس کے جربے سے برسلوم ہوتا فاکرساری دنیا اس کے نزویک كه قدرنبيل ركھتى -ايك قلمەان ځاۇلغل ميں ليكرايك ايك كى طرت دىكھيتا اور ننی دیتا ہوا میرے نزدیک آبینچا جب میری اور اُس کی جار نظری موئیں کھڑارہ کرنو میں گیا ، اور مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارے ساتھ آؤ کیئی ہمراہ مولیا .

جب سب کی ذبت ہو یکی میرے نیں باغ کے اندر کے گیا، اولیک مقطع خوش نقشے فلہ ن خالے میں مجھے فرما یا کہ بہاں تم رہا کرو، اور آ ب اینے استفان میں گیا جب ایک جبا گدزا تو میرے یا س آیا اور آ گے کی نبت مجھے خوش یا یا ۔ تب سکراکر فرما یا کہ اس باغیے میں سیر کیا کرو، جس میوے برجی علیے کھا یا کرو۔ اور ایک قلفی جینی کی معمون سے بھری ہوئی دی، کہ اس یس سے جھ ما شخے ہمیئے ملانا فدہنا رنوش جان فرمایا کرو۔ یہ کہ کہ وہ توجلا گیا، اور میں لے اُس کے کہنے برعل کیا ۔ ہرروز قوت بدن میں اور فرحت ول کو نعلوا ہونے بھری کی صورت نظروں کے ہوئے بھی کہنے دھرت بھتی کو کھیا تر نہ کیا ، اس پری کی صورت نظروں کے ہوئے بھی ۔

ایک روزطاق میں ایک جددگا ب کی نظرا کی، آثار کر دکھا توسارے علم دین وونیا کے اُس میں جمع کئے تھے، گویا دریا کو کوزے میں بھرویا تھا۔ ہر گطری آس کا مطالعہ کیا کرنا علم حکمت اور تشخیری نیایت قوت ہم بہنچائی۔ اس عرصے میں بس وان گذرگیا ، ھیر دہی خوشی کا دان آیا ، جو گی اہنے آسن ہو سے اُلے کی اہنے آس سے اُلے کی اُلے کی سیار می کیا۔ اُل سے قلم مدان مجھے و کے کہا ساتھ جلون

میں بھی ساتھ ہولیا، جب دروازے سے پا ہر نکلاایک عالم دعا دینے لگا، وہ امیراو سوداگر بھے ساتھ دیکھ کرگٹ ائیں کے قد بول پرگرے اور ادائے شکر کرنے لگا، کہ آئی ہوا ۔ وہ اپنی عادت پر دریا کے کرنے لگا، کہ آئی ہوا ، وہ اپنی عادت پر دریا کے گھا ہے گئی اگرا تھا کی، کیم تی بارہے اس طرح ہرسال کرنا تھا کی، بھرتی بارہیار و کو کھتا جا انہا جا انہا تھا ۔

اتفاقًا سودا سُول کے غول میں ایک جوان نوبھورت شکیل کرضعف سے کھڑے ہونے کی طاقت اُس میں ناحتی نظر مڑا ، مجہ کو کہا کہ اُس کو ساتھ الله الله الله الله ورس كرك جب خلوت خال يس كيا، تفوري سي كھورى اُس جوان كى تراش كر، جا إككنكھيو اجومغزير بيٹھا تھا زنبورسے اُ تھا لیوے مبرے حیال میں گذرا اور اول اُ عام اکروست بناہ آگ میں گرم کرکر اُس کی بیٹھ پررکھئے توخوب ہے،آپ سے آپ بھل اور کا اور جوال کھینے گا تومغز کی گودے کو نر تھوڑے گا ، میر خوف زندگی کوہے۔ یہ سنکرمیری طرف دیکھا اورجُيكا الله باغ كے كولے ميں ايك درخت كولے ميں بكو طاكى لط كى كليس ميانسي لكاكرره كيا . يُن النياس جاكر دو مكها تو واه واه يه تومركيا! يه احِينِها ديكِه كُرِيْها بينا فسوس موا ، لاحارجي ميس آيا أت كاز دول -جِل درنت سے جداکرنے لگا دو کھیاں اُس کی لطوں میں سے گرطیں - میں سے اُن کو اُٹھالیا اوراس کنج غنی کوزمین میں دفن کیا۔وے دونوں کھنیال لے کر سب قفاول میں لگانے لگا۔ اتفاقاً دو تجرب کے الے اُن الیول سے کھلے، دیکھا تو زمین سے جیت لگ ہوا ہوا ہے، اور ایک میٹی تمل سے مراحی مون کا کے مراحت دھری ہے۔ اُس کو جو کھولا مراحی مون ایک طاحت دھری ہے۔ اُس کو جو کھولا تو ایک کتاب دیکھی کہ اس میں اسم اغظم اور حاضرات مین و بری کے اور روی کی ملاقات اور شخیر آفتاب کی ترکیب کھی ہے۔

اليبي دولت كے إلى الله ملفے سے نهايت فوشي مال موئي، اوران ير عمل كريًا نتروع كيا مدروازه باغ كالكمول ديا ،ايني أس اميركواورساته والو كوكها كه كشيتهال منكواكر بيسب جوام ونقدو مبنس ادركتابين باركراو، اور ایک نواٹری رآپ سوار مورو ال سے بحرکوروانکیا -آلے آلے جب نزدیک انے ملک کے پہنچا، جمال بناہ کو خبر ہوئی۔ سوار ہوکر استقبال کیا اور اشتیا<sup>ق</sup> سے بقرار مور کلیے سے لگالیا . ئیں نے قدم ایسی کرکماکداس فاکسار کوقدم باغ يس ربين كاحكم مو يول كراب برخوردار! دومكان مير، نزديك ننوى تهرا، لذاأس كي مرمت اورتياري موقوت كي ،اب وومكان لالق النسان ك رسنے كنيس ما ، اورس مل س جي جاہے اُرو . بسترلوں ہے كر قلع میں کوئی مگر ایند کرے سری آنکھول کے روبر ورمو، اوریائیں باغ جیسا جا تياركر داكر تبيرتا شاديكهاكر و- متين ليغ بهت صندا وربهث كركرأس باغ كو نئے سرے تعمیر کروایا، اور بہشت کے مانند آراستمر داخل ہوا، کھرفراغت

سے جنول کی نشخیر کی خاطر حقے بیٹھا ،اور ترک حیوانات کر حاصرات کرنے لگا۔ جب چالیس دن بورے موئے، تب آدھی رات کوالیسی آندھی آئی کہ بڑی بڑی عارتیں گریؤی، اور درخت بڑیے سے اکھڑ کرکیس سے کمیں جابط، اوریر نزادول کالشکرنود موا - ایک تخت مواسے اُترا، اُس پر ایک شخص شان دار بوتیول کا تاج اورخلعت سینے ہوئے بیٹھاتھا یمیں یے ويكضي بهن مودب موكرسلام كيا وأس مع ميراسلام ليا اوركما كيك عزيزيركيا توك احق دندميايا ؟ مست تَجْهِ كيا مرعام ؟ بَس في الناك کیا کہ یہ عاجز بہت مترت سے تہاری مٹی برعاشق ہے۔ اور اِسی لیئے کهاں سے کمال خراب وخشہ ہوا ،اور جینیے جی موا -اب زندگی ہے برنگ آیا مول ، اوراینی جان رکھیلا مول جویہ کام کیا ہے۔ اب آپ کی ذات سے امیدوار مول کہ مجے حیران وسرگردان کوانی توجیسے سرفرانکرد، ادراس کے دیدارے زندگی اور آرام بخشو، توبرا تواب

یہ میری آرزو سنگر لولا کہ آدمی خاکی اور ہم آتشی وان دونوں میں موافقت آنی مشکل ہے میں بے قسم کھائی کہ میں اُن کے دیکھنے کامشتاق ہوں اور کچیمطلب نہیں ، بھراُس تخت نشین سے جواب دیا کوانشان اپنے قول وقرار پر نہیں رہتا ، غرصٰ کے وقت سب کچے کہتا

ہے لیکن یا دنیس رکھتا ہے بات تیس شرے بھلے کے لئے کہ ساتا مول ، که اگر تولیخ کیمو قصد کچه اورکیا ، تو وه هی اور توهی دونول خراب خت ہوگے ، بلکہ خوت جان کاہے ۔ میں نے بھردو بارہ سوگند یاد کی ا کرجس میں طرفین کی ترائی مووے ویسا کام ہرگز نذکرونگا، مگرایک تطویجة ارمونگا۔ بے باتیں ہوتیاں تھیں ،کہ انجیت وہ بری اکہ جس كاندكورها نهايت طفيت سے بناؤكئے موئے آبيني، اور يا وشاہ كا تخت وہاں سے جلاگیا۔ تب تیں نے بے اختیاراس بری کو جان ی طرح بغل میں ہے آیا، اور یہ شعر طرحا، كمان ارومرے كھركيول نافي كريسك واسط كھنچے ہل يت اسی خشی کے عالم میں باہم اُس باغ میں رہنے لگے ، مارے قرکے کچے اور حیال نہ کرتا ، بالائی مزے لیتا اور فقط دیکھا کرتا ، وہ پری میر قول وقراركے نباہنے برول میں حیران رمتی ، اور لیضے وقت كهتی . كه بیارے! تم بھی اپنی بات کے بڑے سیتے ہو،لیکن ایک فیصت ہیں دوتی کی راہ سے کرتی ہول ، اپنی کتاب سے خبر دار رہبو ، کیجن کسی نکسی دن تمييں عافل باكر رُالے جائيں گے نيں نے كما إسے ئيں اپنی جان کے برابررکھا ہول۔ اتفاقاً ایک روز رات کوشیطان نے ورغلانا، شہوت کی حالت

میں یہ دل میں آیا ، کہ جو کھے ہوسو ہو کہاں تلک اپنے تیکس تھا نبول؟ أسيجاتى سے لگاليا، اور تصدحاع كاكيا . دو نفيس ايك آوازاً ئي يكتاب جه كودے كه أس ميں اسم اعظم ہے . بے اوبی نه كر أس مستى كے عالم ميں كھيے موش مذرما ،كتاب لغبل سے نكالكر بغير جانے بہوائے حوالے کردی - اورائے کام میں لگا۔ وہ نازنین میری ناوانی کی حرکت د کھیکر یولی کہ ئے ظالم! آخر حو کا اور نصیحت بھیولا . یہ کہ کے ہوش موگئی اور میں نے اُس کے سر النے ایک دیو د کھھاکہ کتاب لیئے کھڑا ہے۔ جا ہاکہ کیٹاکر خوب مارُول اور کتاب حیین لول، اتنے میں اُس کے ہاتھ سے کتاب دوسرانے بھا گا۔ میں لے جو افنول يا و كئے تھے يڑھنے شروع كئے ، وہ جن جو كھڑا تھا بيل بن گيا، لیکن افسوس که بری ذراهبی موش میں نه آئی ، اور وہی حالت بیخو دی کی رہی . تب میراول گھیرا یا ،سارا <sup>عی</sup>ش تلخ ہوگیا ۔ اس روزے آدمی<sup>وں</sup> سے نفرت ہوئی،اس باغ کے گوشے میں طرارمتا ہوں ،اور دل کے بىلالے كى خاطرية مرتبال زمرد كا جھا اور رنا ياكريا مول، اور مرمينےاس سیدان میں اُسی بیل برسوار موکر جایا گرامول ، مرتبان کو تواکر غلام کو مار ڈالنا بول ایس امید برکرسب میری بیرحالت دیجیس ، اورا فنوس کھاو<sup>س</sup> شايد كوئى الساخدا كا بنده مهر بان موكرمير يتى مين دعاكر، توس كبي

ا بنے مطلب کو پینچول ، اے رفیق إمیرے جنون اور سودا کی بی حقیقت سے جو کی اسلامی کے کہ مشائی ۔

نیں سُکر آبدیدہ ہوا اور اولاکہ اسے شہزادہ اِ تو نے واقعی شق کی طری عنت اُٹھائی ، لیکن قسم خلاکی کھا تا ہول کہ میں ابنے طلب سے درگذرا۔ اب بتری خاطر جنگل بہاڑ میں بھر فرنگا ، اور جو تجھ سے ہوسکے گا سوکر فرنگا . یہ وعدہ کرکر میں اُس جوان سے رخصت ہوا، اور بانچ برک یک سود الی سا ویرائے میں خاک جھا تا بھرا ، سراغ نہ طا ۔ اخراک کارایک بہاڑ برجڑھ گیا اور جا ہا کہ اپنے شیکس گرادول کہ ہٹی بسیلی کھے تابت ندر ہے وہی سوار برقتہ یوش آبینیا ، اور لولاکہ اپنی جان مت کھو۔ فقورے دول کے بعد تو اپنے مقصد سے کامیاب ہوگا ۔ یا سائیس اللہ اِنہمارے دیدار تو متیہ ہوئے ، اب خدا کے فضل سے امیدوار ہوں کہ خوشی اور خرمی ہوں اور سب نا مرادا بنی مراد کو بہنے یں

## سرگذشت آزاد بخبت یا دشاه کی

جب ووسرا درولین بھی اپنی سیر کا قصته که حیکا، رات آخر ہوگئی، اوروقت صبح كاشروع مولے يرآيا۔ يا دشاه آزا د كنت يُحيكا اپنے دولتي كى طرف روانه موا ، محل ميں بنيج كرناز اداكى - بيرعسل خانے ميں خلعت فاخره بين كرد بوان عام ميس شخت يز كل مبطا ، اور كم كيا ، كه بساول حاوي عار فقر فلانے مکان پر وار دہیں ،ان کو بعزت اپنے ساتھ صنوریس بے آدے۔ بوجب حکم کے جو بدار وہال گیا، دیکھا تو بیارول لے اوا جمارًا جھٹکا بھر، ہاتھ من<sub>ق</sub> وھوکر، چاہتے ہیں کہ دِ ساکریں اوراینی اپنی راہلیں چیے نے کہاشاہ جی! باوشاہ نے جاروں صورتوں کوطلب فرمایا ہے، ميرے ساتھ جلئے۔ جارول درولیش آبس میں ایک ایک کونکنے لگا، اور چیدارے کہا، بابا ہم اپنے دل کے بادشاہیں، نہیں دنیا کے يادشاه سے كيا كام ہے؟ أس ي كهاميان الله إمضا كة بنيں، اگر طوتوا جھاہے۔

اتنے میں جاروں کویا د آیا کہ مولام تضلی سے جو فرمایا تھاسوا ب بین آیا . خوش ہوئے اور لیا ول کے عمراہ میلے جب قلع میں پینچے ادرروبرو بإدشاه ولوان خاص میں جا جیٹے، اور دوجار خاص کر بابا! تیرا کھلام، بادشاہ دلوان خاص میں جا جیٹے، اور دوجار خاص امیروں کو بلایا اور فرمایا ، کہ جارول گٹری پوشول کو بلاؤ۔ جب وہاں گئے حکم بیٹھنے کا کیا ، احوال میسی فرمائی کہ تھا را کہاں سے آنا ہوا ، اور کہال کا ارادہ ہے؟ مکان مرشدول کے کہاں ہیں ؟

اُنفوں کے کہاکہ پادشاہ کی عمرودولت زیادہ رہے ، ہم نقیری ، ایک مّرت سے اِسی طرح سَیر وسفرکرتے بھرتے ہیں ، خانہ بدوش ہیں ، دہ شل ہے فقیر کو جہاں شام ہوئی دہنیں گھرہے ، اور جو کچھ اِس دنیائے 'ایا مُدار ہیں دیکھاہے ، کہال تک بیان کریں ؟

آزاد بخت نے بہت تستی اور تشقی کی ، اور کھانے کو سنگواکر اپنے
روبرو ناشتا کروا یا جب قاغ ہوئے بھر فرمایا کہ اپنا ما جراتام ہے کم وکا
مجھ سے کہو، جو مجھ سے تہاری خدمت ہوسکے گی قصور نہ کرونگا ، فقیرول
سے جواب دیا کہ ہم برجوج کچھ بتیا ہے ، نہ ہمیں بیان کرلئے کی طاقت ہے
اور نہ یا دشاہ کو سننے سے فرصت ہوگی ، اس کو معا ف کیجئے ۔ تب یادشاہ
نے تبتیم کیا اور کہا ، شب کو جہاں تم لبتروں پر بیٹے اپنا ابنا احوال کہ
رہے تھے ، وہاں میں جی موجود تھا ، چنا بخہ دو درولیش کا احوال من حکاموں
اب جا ہتا ہوں کہ دونوں جو باتی ہیں وے بھی کمیں ، اور چندروز بخاطر جم

میرے باس رمیں ، کہ قدم درونشال رقبلاہے ، پادشاہ سے یہ بات شنیتے ہی مارے خوف کے کانپنے لگے ، اور سر شیچے کرکے جُپ ہورہے ، طاقت گویا لئ کی ندرہی ،

آزاد بخت العجب و کھاکداب ان میں مارے رعب کے حوال نہیں رہے جو کھے بولیں ، فرمایا کہ اس جہان میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس برایک نه ایک واردات عجیب وغریب نه مونی موگی ، یا وجودیکوس پادشاہ ہول لیکن میں ایجی ایسا تاشاد کھا ہے کہ پیلے میں ہی اس كابيان كرمابول بتم بخاطر جمع سنو- دروليتول في كها يادشاه سلامت! آب كالطاف فقيرول كے حال را ابباہ ہے ، ارشاد فرمائيے - آزاد بخت لے اپنا احوال شروع کیا ، اور کہا اے شاہو! یا دے او کا اب ماجے راسنو جو کھے کہ میں نے ویکھاہے، اور ہے سنا، سنو. کتنا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سے بسر احوال ميرا، خوب طرح دل لگا سنو. میرے قبلہ گاہ لے جب وفات یا نُ اور میں اِس تخت پر ہیٹھا عين عالم شباب كاتفا ، اورسارايه ملك روم كامير يحكم مي تفا- اتفاقًا ایک سال کوئی سو داگر مخشاں کے ملک سے آیا، اور اسیاب تجارت کا

بن سالایا۔خبرواروں نے میرے حضومیں خبر کی کہ ایسا ڈا آ اجرآج تك شرمين نبين آيا . مين الاأس كوطلب فرمايا . وہ تحفے ہرایک ملک کے لائق میری نذر کے لیکرآیا۔فی الواقع م ايك منس بي بها نظراني مينا نخدايك وبياس ايك بعل تفارنها بت غونشرگ اورآبدار قدوقامت درست اوروزن میں پاپنج شقال کا-ئیں نے یا وجودسلطنت کے ابساجوا ہر مجبونہ و کمھاتھا ،اور نہ کسوسے شا تفا، بیندکیا مسوداً گروبهت سا الغام واکرام دیا اورسند را مداری کی لکمه دی که اُس سے ہماری تمام قلم ومیں کوئی مزائم محصول کا نہو، اورجمال جاوے اُس کوآرام سے رکیس جو کی ہرے میں حاضر رمیں ،اُس کا نقصان اینانقصان مجیس وه تاجرحضورمین دربار کے وقت حاضر، ا دراً داب ملطنت سے خوب واقت تھا، اور تقرر وخوش گوئی اس کی لائتی سننے کے تھی ،اور میں اُس بعل کو ہرروز جوا ہر خالے سے منگواکر سرور مارونکھاکرتا۔

ایک روز دلیان عام کئے بیٹھا تھا، اوراً مراار کان دولت البیہ یائے پرکھڑے تھے، اور ہر ملک کے باوشاہوں کے الیجی مبارکبا دکی خاطر جو آئے تھے، وہ بھی سب حاضر تھے۔ اُس وقت میں لے موافق ممول کے اُس لعل کومنگوایا جوام رضائے کا دار وغہ لے کرآیا، میں ہاتھ ہیں لیکر تعربیت کرنے لگا ، اور فرنگ کے ایمی کو دیا۔ اُن نے دیجھ کر بہتم کیا اور دیکھا زمانہ سازی سے صفت کی۔ اسی طرح ہاتھوں ہاتھ ہرایک نے لیا اور دیکھا اور ایک زبان ہوکر اولے ، کہ قبلہ عالم کے اقبال کے باعث یہ میستر ہوا ہے ، والّا نہ کسویا دشتا ہ کے ہاتھ آج تک ایسار قم بے بہانہیں لگائیں وقت میرے قبلہ گاہ کا وزیر کہ مرد دانا تھا ، اور اُسی خدمت پر سرفراز تھا وقت میرے قبلہ گاہ کا وزیر کہ مرد دانا تھا ، اور اُسی خدمت پر سرفراز تھا وزارت کی جو کی بر کھڑا تھا ، آداب بجالایا اور التماس کیا کہ کی عوض کی عام تاہوں اگر جان خبشی ہو۔

یں ہے حکم کیا کہ کہ ۔ وہ اوال قبلۂ عالم اِ آب با دشاہ ہیں ، اور اِ دشاہ ہیں ، اور اِ دشاہ ہیں ۔ اگر جب بادشاہوں سے بہت بعیدہ کہ ایک پتھر کی اتنی تعرفین کریں ۔ اگر جب رنگ ڈھنگ سنگ ہیں لاٹ نی ہے لیکن سنگ ہے ، اور اس دم سب ملکول کے المجی دربار ہیں ساخر ہیں ، حب اپنے اپنے شہر میں جاویں گے البقہ یہ نقل کریں گے کہ عجب با دشاہ ہے کہ ایک بعل کہیں سے بایا ہے کہ ہر دوز دوبرومنگا گاہے ، اور آب اُس کی تعرفین گرسب کو دکھا گاہے ۔ لیس جو با وشاہ یا راج یہ احوال شنے گا ، اپنی کر سب کو دکھا گاہے ۔ لیس جو با وشاہ یا راج یہ احوال شنے گا ، اپنی میں جلس میں جنسے گا۔ خداو ند اِ ایک ادنی سو داگر نشیا پوریں ہے ، اُس کی نسب کر کرکے کے خداو ند اِ ایک سات سات شقال کا ہے جئے میں نشاہ کرکے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی غصتہ نفسب کر کرکتے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی غصتہ نفسب کر کرکتے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی غصتہ نفسب کر کرکتے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی غصتہ نفسب کر کرکتے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی غصتہ نفستہ کی خصتہ کو سات سات میں بیٹھ کی عصتہ کی خصتہ کی خصتہ کو سات سات میں ۔ جھے سنتے ہی غصتہ کی خصتہ کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی غصتہ کی خصتہ کی خصتہ کی خصتہ کر کرکتے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی غصتہ کی خصتہ کو دو کر کر کی خصتہ کی خصت کی خصتہ کی خصتہ

چره آیا ،اور کھا نے موکر فرمایا کہ اس وزیر کی گردن مارو-جلّا دول سے ووفیس آس کا اُتھ کا اِلله اور حا الکه اسر فے جاوی فرنگ کے بادشاہ کا المجی دست بشہروبرو آگھڑا ہوا۔ یس سے پوتھاکہ تیراکیامطلب ہے ؟ اُس نے عربس کی امید وار موں کے تقصیرے وزر کی واقف مول بیس نے فرمایا کر جموٹھ بولنے سے اور ٹراگناہ کو نساہے خوصاً إدشابول كروبرو؟ أن ين كما ، أس كادروغ ثابت نہیں ہوا، شاید جرکھ کہ عرص کی ہے سیج ہو۔ ابھی بے گناہ کاقتل کرنا ورست نہیں۔ اُس کا بیس سے بہ جواب دیا کہ سرگر عقل س نہیں آیا ایک تاجرکہ نفع کے واسطے شربشرا در کمک بلک خراب ہوتا بیرائے اور کوڑی کوٹری جمع کرتاہے ، بارہ دالے تعل کے جووزن میں سات سات منقال كے موں ، كتے كے يتى ميں لكاوے . أس كے كما ضاكى قدرت معقعب نهيس، شايدكه باشد، السي تحفي أكثر سوداگرول اور فقيرول كے الق آتے میں - اس واسط كريے دونول سرا يك ملك ميں جاتے ہیں اور جال سے جو کھ یاتے ہیں اے آتے ہیں معلاج دولت یہ ہے کہ اگروز پرانسای تقصیروارہے، تو حکم قبید کا ہو، اس لیے کہ وزیر اوشا ہو كى عقل موتے میں ، اور بیرحرکت سلافینوں سے بیر ناہے ، کرایسی بات بركة حبوط سبح إس كا أهي ثابت نهيس مواحكم قتل كا فرمائيس، اورأس كي

نام عمر كى خدمت اور نك حلالى تجيول جائيس. یادشاہ سلامت! الگے شمر مارول نے بندی خاند اسی سب سے ا کادکیا ہے ، کہ یا دشاہ یا سردار اگر کسور غصنب بول تو اُسے قید کریں . کئی دن میں غصتہ جا تا رہیگا اور بے تقصیری اُس کی طاہر موگی ، پادشاہ نون احق سے محفوظ رہیں گے ، کل کوروز قیامت میں ماخوذ نہ ہو کینیگے مِن مع جِنناأس كِ قائل كري كوجا إلى أس ي ايسي معقول لفتكوكي كرم المجاب كيا - تبيس الع كما كرخير تيراكمنا يدرا موا . يس فون سے اس کے درگذرالیکن زندان یں مقیدرہیگا، اگرایک سال کے عصين أس كاسخن راست مواكر ايس لعل كق ك كلي س بي تو اُس کی نجات ہوگی ، اور نہیں تو بڑے عذاب سے مارا جا ویکا۔ فرمایا کہ وزیر كونېدت خانے يں بے جاؤ۔ يا حكم سنكراليجي نے زمين خدمت كي جوي اورتسليمات کي.

حب یه خبروزیرے گھریں گئی آه واویلامچا، اور ماتم سرا ہوگیا.
اس وزیر کی ایک بیٹی تھی برس چودہ بندرہ کی، نهایت خوبصورت اور
قابل، نوشت وخواندمیں درست وزیرائس کو نبیط بیار کرتا تھا اور
عزیزر کھتا تھا، جنا بچہ اپنے دیوان مناسے کے پھیوارشے ایک رنگ محل
اُس کی منا طربنوادیا تھا، اور ارائی اس عمروں کی اُس کی مصاحب میں اور

خواصين شكيل خدمت ميں رمتيں . أن سے بېشى خوشنى كھيلا كو داكر تى ـ ا تفاقاً حس ون وزير كومجوس فان ميں جيجا، وه لا كى اپنى مجوليو میں بیٹھی تھی اور نوشی ہے گڑیا کا بیاہ رحایا تھا ، اور ڈھولک مکھا وج لیے بوئے رہے کی تیاری کر رہی تھی ، اور کڑا ہی حڑھا کر گلگے اور رخم لمتی اور بنارسی تھی، کہ ایمبارگی اُس کی مال روتی بیٹی سر کھلے یا او تنگلے بیٹی کے گھریں گئی،اور دو بہواس لڑکی کے سربر ماری اور کمنے لگی ۔ کا مشکے بیرے برے ضرا اندھا بٹا دیتا، تومیراکلیجاشنڈا ہوتا ،اور باپ کا رفیق موتا - وزیر زادی نے پیچااندھا بیٹاتہارے کس کام آنا ہج کھیبیٹا کرائیں می کئتی بول-ا مان جواب وبإخاك تير عصريو باب يريه بينا بيتى به كدياوشاه کے روبرو کھے ایسی بات کس کہ بندی خانے میں قید موا۔ اُس سے او چیا وہ كيابات هي ؟ فرايس هي سنول -تب وزير كي قبيل ك كماك تير عباب ينشايديكهاكم نشالوريس كوني سوداگر ب انس نے يا رو عددلعل إيما كَتَّے كے ہنے میں ٹا بكے میں - یا دشاہ كو با در نہ ہوا ، اسے حجو تفاتم جما اور اسيركيا واگراج ك ون بيتا موالوسرطرع سے كوستش كركراس بات كوتيق رًا، اوراني إب كاأر الأكرًا. اوريا دشاه سع عض معروض اكمير عنا وندكو يندت فاليز سيخلصي داوآيا . وزير زاوي بولى . آماجان ! تقدير سے الطانيس جا آ ، جا يئے النها

بلائے ناگهانی میں صبرکرے، اور امیدوار ففنل الی کارہے۔ وہ کرم ہے مشكل كسوكي أنكى نبيس ركفتاء اوررونا دهونا خوب نهيس متباوا دتمن أور طرح سے با دشاہ کے پاس لگاویں اور گنزے حیلی کھاویں کہ باعث زیاوہ نفگی کا ہو ، لیکہ جمال بنا ہ کے بتی میں د عاکرو ، تیم اس کے خانہ زاد ہیں ،وہ ہارا خدا وندہے ، وہی غضب ہواہے وہی مهر بان ہوگا۔اُس لاکی نے عقلندی سے ایسی ایسی طرح ماکوسمجھایا کرکھے اُس کومبرو قرار آیا، تب ا نیے محل میں گئی اور میکی بدوری محب رات بوئی ، وزیر زادی نے داوا كو بُلايا -اُس كے اللہ با نویزی بہت سى بسّنت كى اور روسے لگى اور كما میں بیارادہ رکھتی مول کہ اماجان کا طعنہ مجھ رینہ رہے، اورمیرا بالیخاصی باوے ، جو تومیرارفیق ہو، تومیں نیشا بورکو حلول ، اوراس تاجرکو اجس كے كتے كے كلے ميں ایسے تعل میں) ديكھ كرجو بن آوے كرآؤل، اور انے باپ کو تھیٹااؤں .

بیلے تواس مرد نے اہمارکیا ، آخر بہت کفنے سننے سے راضی ہوا ، نب وزیر زاوی لے فرمایا نیجے ٹیجے اسباب سفر کا درست کر اور صبن تجارت کی لائی نزر پادشا ہوں کے خرید کر اور غلام و نوکر جا کر جننے صرور ہول ساتھ لے ، لیکن یہ بات کسو پر نہ کھلے ۔ داوا سے قبول کیا اور اُس کی ٹیاری میں لگا رجب سب اسباب مہتا کیا ، اونٹول اور نجر دں پر بار کرکر روانہ ہوا ، اور وزیر زادی بھی لباس مردانہ بین کرسا تھ جاملی، ہرگز کسوکو گھرمیں خبرنہ ہوئی ۔ جب صبح ہوئی وزیر کے محل میں جرجیا ہواکہ وزیراد نائب ہے ، معلوم نہیں کیا ہوئی ۔

آخرید نامی کے ڈرسے مانے بٹی کا کم مونا تھیایا ، اوروہاں وزرراد نے اینانام سوداگر ی رکھا منزل برمنزل حلتے ملتے نیشا پورس بہنی . خوشی به خوشی کاروان سرامین جا اُتری ، اورسب اینا اسباب اُتارا، رات کوری ۔ فجر کوحام س گئی اور پوشاک یا کیزہ جیسے روم کے باشندے بینتے ہیں بینی اورشرکی سیرے واسط کی ۔آتے آتے ب چک میں بنجی جورائے یر کھڑی مولی ایک طرف دو کان جوہری کی نظرش کربت سے جواہر کا فیصیرلگ رہاہی ، اور غلام لباس فاخرہ نے ہوئے دست لبشہ کھڑے ہیں ،ا درایک شخص ہوسر دارہے ، برس کیاس ایک کے اُس کی عمرہے ، طالع مندول کی سی خلعت اور نیمہ آین بینے ہوئے ، اور کئی مصاحب با وضع نزویک اُس کے کرسیوں پر بیٹھے میں اور آپس میں بایٹن کرہے ہیں۔

وہ وزیر زادی (جس لے اپنے تئیں سوداگر بچ کرمشہور کیا تھا) اُسے دیکھ کرمتعجب ہوئی اور دل میں سمجھ کرخوش ہوئی کہ خدا حجو پھ نہ کرے جس سوداگر کا میرے ہاپ لے پادشاہ سے مذکور کیا ہے ، اغلب ہے کریہی اُ بارے خدایا! اس کا احوال جُورِظا مركر- الفاقا ایک طون جو دیکھا تو ایک دو کان ہے ، اُس میں دو پیجرے آستی سکتے ہیں ،اوراُن دو نول یں دوآدمی قید ہیں۔اُن کی مجنون کی سی صورت ہورہی ہے، کہرم و استخوان باتی ہے اور سرکے بال اور ناخن بڑھ گئے ہیں ، سراوندھائے بيظه بي اور دومبشي برمبيئت مسلِّج دولؤل طرف كھڑے ہيں ۔سو واگر بحج كواچنجام يا، لاحول بره كرد وسرى طاف جود مكيما ترايك دو كان مي قاليح بحصین ان رایک جو کی باتھی دانت کی اُس رِکدیلامخل کا پڑا ہوا ایک كَنَّاجِ السركاتِيَّا كُلِي مِن اور سولن كى زنجيرے بندها ہوا بيھا ہے . اور دو غلام امرد خولصورت اُس کی خدمت کررہے ہیں ۔ ایک تو موجھل طراؤ فستے كاليئے تھاتا ہے ، اور دوسرا رومال مارکشی كا ہا تقریب ليكرمنه اوريا لؤل اُس کا یو نچے رہاہے۔ سو داگر نیچے نے خوب غور کر کرجو دیکھا، تو بیٹے میں كتے كے إرسول والے العل كے جيسے شنے تھے موجو وہيں ۔ شكر خداكاكي اور فکریس گیا کہ کس صورت سے اُک لعلول کو یا وشاہ یاس لے جاؤں اور و کھاکرانے باپ کوچھڑا وُل ؟ یہ توانس حیرانی میں تھاا ور تمام خلقت چک اور دستنه کی اُس کاحن وجال دیچه کر تیران تھی، اور مِکا بُگاہوری تھی. سب آدمی آبس میں یہ حرجا کرتے تھے کہ آج ناک اِس صورت و شبيه كارنسان نظرنيس آما أس خواجها يحيد كيها اليب غلام كوجيجا كم

كرتوجا كربمنت أس سودا كرنيج كوميرك بإس بالالا.

وه غلام آیا اورخواجه کا بیام لایا ، که آگرمهر بانی فرمائیے توہمارا خداوند صاحب كامشتاق ہے، جل كرملاقات كيئے - سوداگر بحرات جا ہتاہى تقا بولا کیا مضالفہ ؟ جو نفیس خواص کے زدیک آیا اوراس پرخواص کی نظرش ایک برتھی عشق کی سینے میں گڑی ،تعظیم کی خاطر سرو قد اُٹھالیکن حواک باخته سوداگریجے بے دریا نت کیا کہ اب یہ دام میں آیا، آبس میں بنگیری ہوئی مفواصر بے سوداگر نکے کی بیٹیانی کوبوسہ دیا اور اپنے برابر علمایا،بت ساتلق كرك إجهاك افي نام ونسبت مجهم كاه كرو ، كمال سے أنا موا ا ورکہاں کاارادہ ہے ؟ سوداگر بختہ لولاکہ اس کمترین کا وطن روم ہے ا ورقدیم سے استنبول زاد لوم ہے ،میرے قبلہ گاہ سوداگر ہیں ۔اب بسبب بیری کے طاقت سیروسفر کی نتیں رہی اس واسطے مجھے رخصت کیا ہے ككاربارتجارت كالمحول . آج تلك من ن قدم كمرس باسرنكالا تھا، یہ پیلامی سفردرمیش ہوا، دریا کی راہ مِوالُونہ طِیا بخشکی کی طرف سے قسدكيا اليكن إس عجم كے ملك بي آب كے اخلاق اور خوبول كا جو شورہے محض صاحب کی ملاقات کی ارزوس بیال تک آیا ہول بلیے فضل اکهی سے خدمت شراف میں مشرف موا ۱۰ وراس سے زیادہ بایا. تمنّا ول كى برآني فراسلات ركھے اب يهاں سے كوچ كرونگا -

یہ سنتے ی خوام کے عقل و ہوٹ جانے رہے ، بولاکہ اے فرزندا الیسی بات مجھے نه سناؤ، کوئی دن غرب منالے میں کرم فرماؤ۔ بعلایہ توبتا و کہ تہارااسیاب اور لوکر جا کہاں ہیں ؟ سوداگر نیچے نے کهاکدمٹ افر کا گھرسراہے ، اُنھیں وہاں حقیوط کرئیں آپ کے پاس آیا ہو خاص نا كها كه بعثيار خالے ميں رہنا مناسب نيس، ميراس شهرسي اعتبارہے اور بڑا نام ہے، جلد انھیں بلوالو۔ میں ایک مکان تھا۔ اسباب كے لئے خالی كرديتا مول ، جو كھ جنس لائے ہو ، ميں ديكھول ، اليسى تدبير كرون كاكريس تهيس بهت سانفع ملے . تم هي فوش موكاور سفر کے ہرج مرج سے بچے کے ، اور مجھے بھی حیدروزرسفے سے ایا اصان مندکردگے۔ سوداگرنگے نے اور ی دل سے عذر کیا لیکن خوا نے پذیرا نہ کیا، اور اپنے گماشتے کو نرما یا کہ با ربردار حلد بھیجاور کاروہسرا سے ان کا اسباب منگواکر فلانے مکان میں رکھوا وُ۔ سودا ارنیے نے ایک زملی غلام کو اُن کے ساتھ کردیا کہ سب مال متاع لدواكر في أورآب شام لك خواجد كم ساته بيطار اجب گذری کا وقت بهوسیکا ، اور دو کان برهانی . خواصر گفر کو حیاا - تب دونول نلاموں میں سے ایک نے کتے کو بغل میں لیا ، دوسرے نے کرسی ورفاليم أطّناليا ، اوراُن دونول حبتني غلامول مخ أس بنجرے كو

مزدوروں کے سریر دھردیا ، اور آپ یا کجول ہتھیار باندھے ساتھ بوائے فواج سوداگر بیج کا ہاتھ اقعیں لئے باتیں کرتا مواح لی مل ا سودا گرنے نے وکیھاکہ کان عالی شان لائق باوشا ہوں یاامیرو ے ہے . لب ننر فرش جاندنی کا مجھاہے ، اور سند کے رور واسباعیش كائينا ہے. كتے كى صندلى بھى اُسى مبكہ بھيانى ، اور خواج سود اگر نديخ كو ليكر بطيا، بي تكلف توا فنع شراب كى كى، دونول ينيه لكى بعب سرنوش بموئة تب خواجه ن كها ما مانكا ، وسترخوان كليا اور دنيا كي نعمت مني گئي . سيد ايك انگاري ميں كھا أليكر سراوش طلائي وهانب كركتے كے واسط ك كئي ، اورايك وسترخوان زرلفت كابجها رأس كي آك دهردي - كتّ صندلى سے نیچ اُر حبنا جا اُ آنا کھا یا اور سولے کی لگن میں یانی یا بھر چوكى رجا بيطى علامول ين رومال سے الخد منه أس كا ياك كيا ، ديراس طباق اورلكن كوغلام بخرے كے زديك لے كئے ، أور خواج سے فنى مالك أرقفل قفس كالحنولا -

اُن دونول انسانول کو با مرنکال کرکئی سونے مارکہ کے کا حجوظا اُنٹیس کھلایا اور وہی بانی بلایا ، بھر الابند کرکڑ الی خواجہ کے حوالے کی جب یسب ہوچکا ، تب خواجہ ہے آپ کھانا نثر وع کیا ۔ سوداً گرنے کو یہ حرکت لین دنہ آئی ، گھن کھاکہ ہاتھ کھانے میں نہ طالا ، ہر منی زخواجہ نے منت کی براس سے اسلام کیا، تب خواصہ سے سبب اس کا پو جھاکہ تم کیولنیں
کھائے اس سوداگر نیچے ہے کہا، پر حرکت نہاری اپنے تئیں برنا معلوم ہوئی
اس سائے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور کتا نجس العین ہے بیس
ضرا کے دو بندوں کو کیتے کا بھوٹا کھلانا کس ندمہ ب و ملت میں رواہیے ؟
فقط یہ نینمت نہیں جانے کہ وے تہاری قبیر میں این بنیں تو تم اور
و نے برا رہیں ۔ اب میرے تئیں شک ائی کہ تم مسلمان نہیں، کیا جانوں
کون ہوکہ کتے کو پوجتے ہو ؟ شجے اتمارا کھانا کھانا کم وہ ہے جب تلک یہ
کون ہوکہ کتے کو پوجتے ہو ؟ شجے اتمارا کھانا کھانا کم وہ ہے جب تلک یہ
شبہ دل سے دور نہ ہو .

خواص کے کہا اے بابا ہو کھے تو کہتا ہے کیں یہ سب سجھتا ہوں اور
اسی خاط برنام ہوں کہ اِس شہر کی خلقت ہے بیرانام خواج سگ پرست
رکھا ہے ، اِسی طرح پکارتے ہیں ، اور شہور کیا ہے بیکن خدا کی لعنت
کا فرول اور شہرکوں پر موجیو ۔ کلہ طبعا اور سوداگر نیکے کی خاط جمع کی ۔
نب سوداگر نیکے لئے بوجیا کہ اگر مسلمان بہ دل مہو ، تو اس کا کیا باعث ہے ،
السی حرکت کرے اپنے شکی برنام کیا ہے ، خواجہ لئے کہا اے فرزند اِنام
میرا بدنام ہے ، اور ڈگن محمول اس شہر ہیں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور ڈگن محمول اس شہر ہیں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور ڈگن محمول اس شہر ہیں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور ڈگن محمول اس شہر ہیں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور در اس نہ ہو بھی بیجھ معان رکھ ، کم نہ مجھیں قدرت
کے آسے کی اور سامن نہ و ۔ تو بھی جھے معان رکھ ، کم نہ مجھیں قدرت

كنے كى اور نەتجەمىن طاقت سننے كى رہے گى ۔ سودا گر بيخے لئے اپنے دل میں غور کی کہ مجھے اپنے کام سے کام ہے ، کیا صرورہے جو احق میں زیاده مجوز بول ، بولا خیراگرلائق کمنے کے نہیں تو ندکئے ۔ کھانے ہیں بالقة الا ، اور نواله أنظار كهال لكا - دومهني تك إس موشياري اور عقلمندی سے سوداگرنے نے خواج کے ساتھ گذران کی کرکسور مرکز نه کھا کہ بیعورت ہے سب سی جانتے تھے کہ مردہے ،اور خواجرسے روز بروز الیسی محبت زیاده مهونی گرایک دم اینی آنکھول سے جُدانہ کرنا۔ ایک دن عین مے نوشی کی صحبت میں سو داگرنیجے لئے رونا شروع كيا - نواجر ي ديكيت بي خاطرداري كي اور رومال سيم النو يو تخفيف لگا ادرسبب گریم کا پیچھا۔ سوداگرنے لے کہا اے قبلہ اکیا کہوں ؟ کا شکے تهاری خدمت میں بندگی پیدا نہ کی ہوتی، اور پشفقت جوصا مبتیر حق میں کرتے ہیں نہ کرتے ۔اب دوشکلیں میرے بیش آئی ہیں، نہمار فدمت سے مُباہونے کوجی جاہتا ہے اور نہ رہنے کا اتفاق ہیاں ہو سكتا ہے۔ اب جانا ضرور موا ، نيكن آپ كى حدائي سے أميد زندگى كى نظرىنىي آتى -

یہ بات سُنکر خواجہ ہے اختیار ایسارولے لگاکہ بچکی بندھ گئی، اور بولاکہ اے نور خشیم! ایسی علدی اس اپنے بوڑھے خاوم سے سیر ہے کہ

اسے دلگیر کئے جاتے ہو؟ قصدروانہ ہونے کا دل سے دُور کرو،جب جب تلک میری زندگی ہے رہو ، نتماری حُدائی سے ایک وم میں جیتا شرمونگا، بعر جل کے مرحاؤل گا۔ اور اس ملک فارس کی آب وہوا بهت خوب اورموافق ہے ، بہتر تو لول ہے کہ ایک ادمی معتبر بھیج کر اینے دالدین کومعه اسیاب ہمیں بلوالو ، چوکجے سواری اور مرداری در کا ہو، ئیس موجود کروں بحب مایاب تہارے اور گھربارسب آیا، اپنی توشی سے کاریار تجارت کا کیا کراہو ۔ تیں لے بھی اِس عمریس زمانے کی بہت سخيتال كھينچي ہيں ،اور ملك ُملك، هيرا ہول -اب لوڑھا ہوا ، فرزندہنيں ركهنا . ئيں تجھے بہترانے بیٹے سے جانتا ہوں ، اوراینا ولی عمد وفتارکرنا بول ميرے كارفالے سے معى بوشيارا ورخبردا رمو حب تلك جيا بول ا یک طکرطا کھالنے کو اپنیے ہاتھ سے دو،جب مرحا کول گاڑ داب دیجو،اور سب مال ومثاع ميراليجو-

تب سوداگر نیچے نے جواب دیا کہ واقعی صاحب نے زیادہ باب سے میری غنجواری اور خاطر داری کی کہ بیجھے ما باب بھبول گئے، لیکن ہِس عاصی کے والد لے ایک سال کی رخصت دی تھی، اگر دیرلگا وُں گا تو دے اِس بیری میں روتے روتے مرجائیں گے، بیس رضامندی بیرر کی خوشنو دی خدا کی ہے، اوراگر وہ مجھ سے نارا سنی ہونگے تومیں درتا

ہوں کہ شاید دعائے برنہ کریں کہ دونوں جمان میں خداکی رحمت سے

محووم رسول. اباب كى يى فقت ہے كريند كو كم كينے كرفر فا فيل كاه كا بالاوس. اور حقي ميرى مدادا مووس، اورصاحب كي توم كاادك شکرچیة ملک دم میں دم ہے میری گردن برہے - اگراہنے ملک میں تھی جاؤنگا توبردم دل وجان سے یادکیا کرونگا . خدامسب الاسیاب ہے شايد كيوكوني الساسبب مبوكه قدم بوسي حاصل كرول عرض سوداً كزيج اليى اليسى باتيس لون مرميس لگا كرخواجه كوسنا ميس كه ده مجارالاحار ببوكر موذي على طبيخ الكا واز ليبكه أس بيشينفنذا ور فرينية مور ما عقا ، كينه لكا الها الرتم الميس رست توكس مي تهارے ساتھ ميلنا مون بيس مجھ كو ابنی جان کے برابرجانتا ہول بیں جب جان علی جا دے تو خالی مبرن كس كام أوسى ؟ اگر أواسى مين رضامند بي توحل ؛ اور مجي يجي ليجل. سودا گرنیے سے یہ کہ اپنی تھی تیاری سفر کی کرنے لگا ، اور کما شتول کو حکم کیا که مار برداری کی فکر صلیدی کرو-

جب خواجه کے حلینے کی خبر شہور مہوئی ، وہاں کے سوداگروں نے سُنگر سب نے تہیئہ سفر کا کیا ، خواجہ سگ پرست نے گنج اور جوام ر لجشا نوکرا در غلام انگدنت تحفے اور اسباب شا کا ندہست سا سا تھ لیکر شہر کے بالمرتبنوا ورقنات اور بیچولیے اور سرا بردست اور کندلے کھوطے کرواکر اُل میں داخل موا جینے تجار تھے اپنی اپنی بسیاط موافق مال سوداگری کالیکر عمراہ موسئے ، براے خود ایک اشکر ہوگیا۔

ایک دن جوگنی کو پیپٹے دیکرو ہاں سے کوچ کیا ، سراروں اونٹول يرشيت اسباب كاور فيرول برصندوق نقد جرام ك لادكر إنج سو علام دشت قبحاق اورزنگ وروم كي سلح عماص شمشير ازى اورتركي وعراتی وعربی گھوڑ وں برخر هکر حلیہ ۔سب کے فیکھے خواجہ اور سو واگر کھ خلعت فاخره سيخ سكهميال رسوارا وراكب تخنت بغدادي اونط يركسا اُس برکنامسند پر سویا مهوا ۱۰ وراُن و د نول قید بول کے قفنس ایک شتر بر لٹکائے بوئے روانے ہوئے جس منزل میں ہینتے سب سوداگر نواجہ کی بارگا ين أكرها عز بهوية . اور دسترخوان بركها نا كلهاية اورشراب ينتية . خواجه سوداً گرنیکے کے ساتھ ہولے کی خوشی میں شکرخدا کا کرنا اور کوج در کوج علاماً القاء است بخيروما فيت نزديك قسطنطنيه كم استح. المرشرك مقام كيا و والزيج ي كما اع قبله إأكر حفت ويجدُ توس جاكوا إي کودکھول - اور رکان صاحب کے واسطے فالی کرول ، جب مزاج سامی ين أوع شريس داغل موسية.

خواصلے کیا تہاری فاطرتوس بیال آیا ، اچھا عبار مل عبل کرمیرے

پاس آؤ، اور اپنے نزدیک میرے اُ تربے کوم کان دو یسوداگر کے ٹھنت ہوکر اپنے گھرس آیا سب وزیر کے محل کے آدمی حیران ہوئے کہ ہے مرد کون گھس آیا ۔سوداگر بیتی بیٹی وزیر کی) اپنی ما کے باؤں بیحاگری اور دوئی اور بولی ، کرمیں تہاری جائی ہوں ۔ شنتے ہی وزیر کی بگم کالیا فیم دینے گئی کہ اے تنزی ! تو بڑی شتا ہون کلی ، اپنا منہ تو لئے کالاکیا ، اور خاندان کو رسواکیا ، ہم تو تیری جان کورو بیٹ کے صرفرکر کے تھے سے اُتھ دھو بیٹھ تھی ، جا وقع ہو۔ دھو بیٹھی تھی ، جا وقع ہو۔

تب وزیر زادی سے سرریت گیڑی آنارکر پھینک دی اور اولی،
اے آما جان ایس بڑی جگہ نیس گئی کچھ بری نہیں کی ، تما اسے برجب
فرمانے کے با باکو قیدسے چھڑا ہے کی خاطر یہ سب فکر کی ، الحدلتٰر اکہ تماد
دعا کی برکت سے اور الشرکے فضل سے پوراکام کرکے آئی مہول ، کونیشالیا
سے اُس سوداگر کو بمجہ کتے (جس کے گلے میں وے تعل بڑے ہیں) لینے
ساتھ لائی ہوں ، اور تماری امات میں بھی خیانت نہیں کی سفر کے لئے
مردانہ تھیس کیا ہے ، اب ایک روز کا کام باتی ہے وہ کر کرقب لوگاہ کو
بنڈت خالے سے چھڑاتی ہوں ، اور اینے گھریں آئی ہوں ، اگر کھم ہوتو بھر
جاؤں اور ایک روز با مررہ فدمت ہیں آئوں ۔ مال سے جب خوب معلوم
کیا کہ میری بیٹی سے مردوں کا کام کیا ، اور اپنے تئیں سب طبح سلامت و

محفوظ رکھانہے، خدا کی درگاہ میں ٹک گھسٹی کی، اور نوش ہو کر ہیٹی کو چھاتی سے لگالیا اور منہ ہو کا میں ٹک گھسٹی کی عائیں دیمائیں ویں اور رخصت کیا، کہ توجومنا سب جان سوکر، میری ناط جمع ہوئی۔

وزیرزادی بھے سوداگر بچہ بنکی خواجُرسگ پرست یا س حلی۔ وہاں خواج کو شدائی اُس کی از نسکه شاق مہوئی، بے اختیار موکر کو چ کیا .الفاقا نزدیک شہرکے ایدھرسے سو داگر بچیرجا یا تھا، اور او دھرسے خواجہا آیا تھا عین راه میں ملا قات ہوئی ۔خواجہ نے دیکھتے ہی کہا . بابا ! مجھ لوط ھے کو اكيلا حمولاً كركهال كياتها؛ سوداً كربخة لول آپ سے اجازت ليكرانيے كھر گیا تھا، آخرطازمت کے اشتیا ق نے دبال رہنے نہ دیا ، آگرعا ضربوا بشمر ك درواني يزوريا ك كنار ايك باغ سايه دارد كيوك خميداستاد كيا اوروبي أرب منواج اورسودا كربحة بالهم مبيطه كرشراب وكباب يبغي كهالئ لگے رجب عصر کاوقت ہوا ، سیر تانے کی خاطر خیے سنے کل کرصندلیوں ہے بيطيح-اتفاقًا ايك قراول بإدشابي أوهراً نكلا ، أن كالشكرا ورنست برخاست و كميم كرا چنجه مهورها او دول مين كها ، شايداليمي كسو باد شاه كاآيا ہے، مظراتا شاویجھا تھا۔

خواج کے شاطرنے اُس کوآ گے بلایا اور او تھیا کہ کون ہے؟ اُس لے کما میں بادشاہ کامیرشکار ہول ۔ شاطر ہے خواج سے اُس کا احوال کہا خواج

یے ایک غلام کا فری کو کہا کہ جا کہ باز دارسے کہد، کہ ہم مسافر ہیں ،اگر جی جاہب تر آ کو بیٹھو، قہوہ قلیان حاصرہ ہے۔ جب میر شکار سے نام سواگر کا سازیا دہ متعجب ہوا۔ اور بیٹیم کے ساتھ خواجہ کی محبس میں آیا، لوازم اور شان وشوکت اور سیا ہ و غلام دیکھے۔ خواجہا ور سوداگر ہج کو سلام کیا اور مرتبہ سگ کا نگاہ کیا، ہوش اُس کے جائے رہے ، ہمگا لیکا ساہو مخواجہ سے نام ونشان خواجہ کے منیا فت کی ، قراول نے نام ونشان خواجہ کا لوجھا جب رخصت ما گی خواجہ لے کئی تھان اور کچھے تھے اُسے دیکرا جاز دی ۔ وہی اور مرتبہ بادشاہ کے در بار میں حاصر ہوا، در باریول سے خواج سوداگر کا اور کی دفتہ رفتہ مجھے کو خبر ہوئی، میرشکار کوئیں سے دو بروطلب کیا اور سوداگر کا احوال یو جھا۔

اُس نے جو کچہ دیکھا تھا عون کیا۔ سننے سے کئے کے جُل کے اور دوآ دیبول کے بنجرے میں قید مہونے کے محجہ کو خفگی آئی۔ میں نے فرایا وہ مردود تاجر داجب القتل ہے۔ نسقجیوں کو حکم کیا کہ جلہ جاؤ اُس بیدین کا سرکاٹ لاؤ۔ تضاکار وہی ایلجی فرنگ کا دربار میں حاصر تھا مسکرایا۔ مجھے اور بھی غضب زیادہ ہوا ، فرایا کہ اے با دب! پادشتا ہول کے حضوری بیسب دانت کھو لئے ادب سے باہر ہیں ، بے محل ہنسنے سے رونا بیسب دانت کھو لئے ادب سے باہر ہیں ، بے محل ہنسنے سے رونا بیسب دانت کھو لئے ادب ہمال بناہ اکئی باتیں خیال میں گذریں بہتر ہے۔ اُس نے التماس کیا ، جمال بناہ اکئی باتیں خیال میں گذریں بہتر ہے۔ اُس نے التماس کیا ، جمال بناہ اکئی باتیں خیال میں گذریں

لهذا فدوى متبسم موابهلي يركه وزيرستاب اب قيد فالن رباني ياويكا، دوسرى يدكه ياد شاه خون احق سے أس وزير كے بيے جميسرى يكه قبله عالم ك ب سبب اورب تقصيراس سودا كركومكم قتل كاكيا-إن حركتول سے تعجب آیا كہ ہے تھت ایک بے و تون كے كنے سے آپ مركسوكوحكم قتل كاكر بنطيقة بين - خدا جالة في الحقيقت أس خوا م كااحول کیاہے! اُسے حضور میں طلب کیلئے ،اور اُس کی وار دات او چھئے ،اگر تفصیر للرے تب نتمار مو جوم صنی میں اوے اُس سے سلوک کیئے۔ جب المي يخ اس طح سيحيايا . مصحبي وزير كاكسايا درايا. فرمايا جلد سودا گرکواس کے بیٹے کے ساتھ اور وہ سگ اور قفس حاصر کرو۔ قرحی اُس کے بلانے کو دوڑائے' ایک دمس سب کوحنورس لے آك، روبروطلب كيا بيلے خواجه اور أس كا بيسرآيا. دونوں لباس فاخرا بنے بوئے۔ سوداگرنے کا جال دیکھنے سے سب ادنیٰ اعلیٰ حیران اور بھیک ہوئے۔ ایک خوان طلائی جواب سے جرا جوا اکہ مرایک رقم کی جوف في سارے مكان كوروش كرويا) سودا كرى يا تھ يىل كيے أيا . ادرمیرے تخت کے آگے تخیار کیا، آداب کورنشات بجالا کر کھڑا ہوا، فواجه ك بعي زمين جومي اور د عاكرين لكا. اس كويا ن ت بوليا هاك گویالمبل مزاردات ال سے میں ائے اس کی ایا قت کو بت ایسند کیا، لیکن عتاب کی روسے کہا، اے شیطان آدمی کی صورت! توسینیم کیا مال چیلایا ہے ، اورا پنی راہ میں کٹوال کھودائے ؟ تیراکیا دین ہے اور بیکون آئین ہے اس بینیبرکی امت ہے ؟ اگر کا فرہے تو بھی کیسی مرت ہے ، اور تیراکیا نام ہے کہ تیرا یہ کام ہے ؟

اُن نے کما قبلہُ عالم کی عمرو دولت بڑھتی رہے ، غلام کادین پر ہے، کہ خدا وا مدہے ، اُس کا کوئی شرکے نہیں اور محد مصطفے اصلی التعلیم والدوسلم) كالكمد مرصقا بول ، اورأس كے بعد بارہ امام كوا ينا بينوا جانتا مول اور آئين ميري يهد كم بانيول وقت كي ناز رهمامول اور روزه ركھنا مول ، اور ج بھي كرآيا مول ، اور اينے مال سے تمسُ زكوۃ ويتا ہوك اورسلمان كما ما مول وليكن ظامريس يرسار العجب جو عياس عراسي جن كرسيب سي آب انوش بوئين اورتام خلق النديس بدنام بور إ بول ،اس كا ايك إعد بحار ظا برنين كرسكما - برونيدسك يت مشهور مول اورمضاعف تحصول ديما مول يسب تبول كياب، بردل كالهيدكسوسے نئيس كما . اس بهائے سے ميرا غصەزيادہ ہوا اوركما فجے تو باتول میں مفسلاتا ہے . میں نہیں مانے کاجب تلک اس ابی گراہی کی دلیل مقول عرض ندارے کے میرے دلنشین ہو، تب توجان سے بجیگا نہیں تواس کے قصاص میں تیرا ہیٹے جاک کراؤنگا، توسب کوعبرت ہو

كه بار ديگركوني دين محدى ميں رخنه نه كرے .

خواجہ لے کہا، اے پا دشاہ اِمجے کم بخت کے خوان سے درگذرکر،
اور عبنامال میرا ہے گئتی اور شار سے با ہرہے سب کو ضبط کرنے ، اور مجھے
اور مینامال میرا ہے گئتی اور شار سے با ہرہے سب کو ضبط کرنے ، اور مجھے
اور میرے بیٹے کو اپنے تخت کے نصد ق کر کر چھپڑو دے اور مبان کو بنتی کر میں ہے مجھے دکھا تاہے
میں نے تب م کرکے کہا، اے بیو تو ف اِ اپنے مال کی طبع مجھے دکھا تاہے
موائے بیج بر لنے کے اب تیری مخلصی نہیں ، یہ سنتے ہی خواج کی آ کھول کے
افتیار آنسو شکنے لگے، اور اپنے بیٹے کی طرف دکھکر ایک آہ بھری اور
بیا اختیار آنسو شکنے لگے، اور اپنے بیٹے کی طرف دکھکر ایک آہ بھری اور
بولا ، ئیس تو پا دشاہ کے روبر وگہ گار شہرا، مارا جاؤ بھا، اب کیا کروں ؛ تجھ
کس کوسونیوں ؟ میں نے ڈانٹا کہ اے مکار ایس اب عذر بہت کئے ، جو
کمنا سے جلد کہ ۔

تب تواس مردی قدم برسار تخت کے پاس آگر بائے کو بوسه دیا اورصفت و تناکر کے لگا در بولا، اے شہنت اورا باگر متل کا بیرے حق میں نہ ہوتا، توسب سیاستیں ستا درا بنا ما برائے کہتا۔ لیکن جان سب سے عزیہ میں نہیں گرتا۔ بیس مبان کی محافظت سے عزیہ ہے ، کوئی آب سے کوئے میں نہیں گرتا۔ بیس مبان کی محافظت واجب ہے ، اور ترک واجب کا خلات حکم خدا کے ہے۔ خیرجوم ضنی مبارک بی ہے ، تو سرگذشت اس بیرصغیف کی سنیئے۔ بہلے حکم مجوکہ دو دو نول بھی ہے ، تو سرگذشت اس بیرصغیف کی سنیئے۔ بہلے حکم مجوکہ دو دو نول بھی جن میں دوآ دمی قیدیں حضوریں لاکر کھیں۔ میں اینا احوال قفن جن میں ووآ دمی قیدیں حضوریں لاکر کھیں۔ میں اینا احوال

كەتتاببول، اگركىيى تىجوڭھ كهول، توان سے پوتھ كريى قائل كىجى اور انصاف فرمائي . مجھے يہ بات اُس كى سندا ئى ، پنجروں كو منگواكراُن دونوں كو كلواكر خواجر كے ياس كھڑاكيا -

خواصر الے مادشاہ! برمرد جودامنی طرف ہے غلام کابرا بھائی ہے ، اور جو بائیں کو کھڑا ہے شجعل برا درہے ۔ میں اِن دو نول سے جھوٹا ہوں ، میرا باب ملک فارس میں سوداگر تھا جب میں حودہ برس کا مبوا قبله گاہ نے رصلت کی جب جمینر و کفین سے فراغت ہو لی اور میول أَنْ عَلَيْ مِن الله روز إن دونول مجايول في في كما ، كراب بايكامال جو کھے ہے تقسیم کوسی جس کا ول جوچاہے سو کام کرے۔ تی سے سنگر کیا ا بے بھا کیو! یہ کیا بات ہے ؟ میں تہارا غلام مول ، بھائی جاری کا وعویٰ نمیں رکھتا ۔ ایک باب مرکمیا، تم دونوں بیرے پدر کی جگد میرے سربر قاکم بو-ایک نان خشک میا متا موں حب میں زندگی بسرکروں اور نہاری فدستس مافردہوں - مجے حق بزے سے کیا کام ہے ؟ تمارے آ کے کے جھولے سے اٹ بٹ جران کا ، اور تہارے یاس رمو کا بئی اڑکا مول، كجيه مرها لكها بهي منيس ، مجمر سے كياموسكے گا ۽ ابھي تم بي تھے ترميت كرون بي سنرجواب دياكه توجا بهتام اينے ساتھ بميں هيی خراب اور مختلج كرے . ميں جيكا أيك كو فتے ميں جاكر رولے لگا . ميرول كو تجھا يا كر بعالي

آخربزرگ بین، مبری تعلیم کی خاطر چشم نمانی کرنے بیں کہ کھے سکھے ۔اِسی فكرمين سوگيا . عبح كوايك پياده قامني كاآيا اور جھے دارالشرع ميں ليگيا وإل ديكما تويمي دونول بهائي طاخرين . قاصني ال كماكيول اينياب كاور ثد بانط يونك نهيس ليتا وكيس ك تقريس جوكها تها وبال بعي جواب دیا۔ بھا کیوں نے کہا، اگریہ بات اپنے ول سے کہتا ہے، توہیں لادعویٰ لکودے ،کہ باپ کے مال واسباب سے جھے کھے علاقہ نیس تب بھی میں ك يى تجماك يد دونول ميرے بزگ بي ،ميرى نفيعت كے واسط كنے ہیں، کہ باپ کا مال لیکن پیجا تھرف نرکے۔ برموجب ان کی مرمنی کے فالغ عظى برمرقاضي ميس نے لکھوي بيرافني بوئے ، ميس گھريس آيا-دوسرے دن مجھ سے کئے گئے، اے بھائی ایر مکان حس میں تو رہتاہے ہیں در کارہے . توانی بود باش کی خاطراور گلہ لیکر جارہ ۔ ثب أس الخدريا فت كياكه ير إب كى حولي مين هي رہنے سے خوش منيں، لاجا اراده أطنجاك كاكيا جهال بناه إجب ميرابات جيتناتقا، توجس وقت سفرے آتا، ہرایک ملک کاتحفہ بطراق سوغات کے لا آا وروکھے دیا۔اس واسطَ كر حجود لطبيشے كو بركوني زياده بياركرا سے . مَس لے اُن كو بينج بينج كرتھوڑى سى اپنى نج كى بونجى بىم يېنجانى تقى ،أسى سے كچيەخرىد فرونت كريا ایک بارلونڈی میری خاطر ترکستان سے میراباپ لایا ، اور ایک و فعہ گھوشے لیکآیا · اُن میں سے ایک کھیڑا ٹاکند کہ مونہارتھا، وہ بھی مجھے دیا - میں اپنے پاس سے داند گھاس اُس کاکرا تھا .

ہم اس میں اس میں اس مواہ میں اس کے عصصے میں السبی و و کان جمارہ اس کتا اور دو فالم مذرت کی خاصطر دریات کے اسباب خانہ داری کاجمع کیا اور دو فالم مذرت کی خاطر مول لئے ، اور باقی یونجی سے ایک دو کان نزازی کی کرکے خدا کے توکل پر بیٹھا ، اپنی قسمت پر راضی تھا۔ اگر جبر بھائیوں نے برخلتی کی کرکے خدا کے توکل پر بیٹھا ، اپنی قسمت پر راضی تھا۔ اگر جبر بھائیوں نے برخلتی کی اپر فعدا جو ہمریان ہوا ، تین برس کے عرصے میں ایسی و و کان جبی کہ میں صاحب اعتبار ہوا ۔ سب سرکاروں میں جو تھنہ چا ہتا ، میری ہی دو کان سے جاتا ۔ اُس میں بہت سے رویے کمائے ، اور نہایت فراغت سے کررہے نگی ۔ ہر دم جباب باری میں سٹکرانہ کرتا ، اور آرام سے رستا، یکبت گرزے نگی ۔ ہر دم جباب باری میں سٹکرانہ کرتا ، اور آرام سے رستا، یکبت گرزے نا حوال پر طبیعتا ۔

रें क्यू न राजा? वातें कच्छ नाहीं काजाः एक तूसे महाराजाः ग्रीर कीन को सराहिये ? रें क्यू म भाई? वातें कुच्छ न बसाईः एक तूही है सहाईः शीर कीन पास जाइये? रें कें क्यून मिल्लशानुः ग्राठों जाम एक रावरे चरन के नेह की निभाइये संसार है हठाः एक तूही अन्ठाः सब चूमें गे अंगूडाः एक तून स्टा चाहिये.

الفاقًا جمع کے روز میں اپنے گھر بعظا تھا کہ ایک غلام میراسوف سلف کو بازارگیا تھا ، بعدایک دم کے روٹا ہوا آیا بیس نے سبب بھیا كَتْحِيرًا مِوا ؟ خفا مِوكر لولا كرتميس كيا كام ہے ؟ تم خوشي مناؤ ، ليكن تیامت میں کیاجواب دوگے ؛ مَیں نے کہا اے صبشیٰ ! الیبی کیا بلا تج<sub>و</sub>یر نازل موئی ؟ أس لے كها ينفسب ہے كه تهما يت بلي عيا يُول كى حِيك کے جواہے میں ایک بیودی لے مشکیس باندھی ہیں ، اور قبیمال مارا ہے، اور ہنستا ہے کہ ، اگر میر ا رویے ندود کے تو مارتے مارتے مارہی والول كا . بعلا مجھے ثواب تو ہوگا ۔ بیس تهارے بھا یُول كی بیرنوبت اور نم بے فکر ہو۔ یہ بات اچھی ہے ، لوگ کیا کہیں گے ؟ یہ بات غلام سے سنتے بى لموت جوش كيا ، ننگ يا نورُ بازار كى طرف دورًا اورغلامول كُر كما حلدرون ليكرًا وُ جونفيس ويال گيا ، د كيھا توجو كھي عذام نے كها تھا سچ ہے ،الز، ير مار بڑری ہے۔ ماکم کے بیادوں کو کہا ، واسطے ضراکے درارہ جاؤیش بیود سے او چھول کہ الیسی کیا تقصیر کی ہے جس کے جدا یہ تعزیر کی ہے ؟ یے کہ کرمتیں ہیو دی کے نزویک گیا اور کہا ، آج روزا دینہ ہے ، إن كوكيول صرب شلاق كرر مائيه ؟ أس لين جواب ديا الرحايت كرتي مو، تولوری کرو، إن كے عوض رويے حوالے كرو، نتيس تواتيے مگھركى را ه لو-ين ين كها، كيسے رويے ؟ دست اويزنكال، ئيں روئے كن ديتا ہول- اُن نے کہا نمشک حاکم کے پاس دے آیا ہوں - اِس میں میرے دونوں علام دو بدی رونی کا میں میرے دونوں علام دو بدی رونی کو دیئے اور علام دو بدی کو دیئے اور علام کی میں کو بھولی کے بدن سے نگے اور عبو کھے بیا سے اپنے عمراہ گھوس لایا ، وونھیں حام میں نماجایا ، نئی لوشاک بیٹائی کھا نا کھلایا - ہرگزان سے یہ نہ کہا ، کہ اتنا مال باپ کا تم لے کیا کیا؟ بیٹائی کھا نا کھلایا - ہرگزان سے یہ نہ کہا ، کہ اتنا مال باپ کا تم لے کیا کیا؟ شاید شرمندہ موں ،

اے یا دشاہ ایے دونوں موہودیں، پوسیے کہ سیج کہتا ہوں یا کوئی بات حبوظہ بھی ہے ہ خیرجب کئی دن میں مارکی کوفت سے بحال ہوئے ، ایک روز میں لئے کہا، کہ اے بھائیو! اب اس شہیر تم بے اعتبار ہوگئے ہو، بہتر سے کہ جندروز سفر کہ و سے شن کرئی ہورہ ہے۔ میں لئے موام کیا کہ داختی ہورہ ہے۔ میں لئے موام کیا کہ داختی ہیں، سفر کی تیاری کرنے لگا۔ بال پڑل بار برداری اور سواری کی فکر کرکے بیس ہزار رویے کی جنس تجارت کی خرید کی۔ ایک قافلہ سوداگروں کا بُخارے کوجاتا تھا، اُن کے ساتھ کردیا۔ ایک ایک تا فلہ سوداگروں کا بُخارے کوجاتا تھا، اُن کے ساتھ کردیا۔ ایک آخر ا

وہ بطرانی خیرات کے کھید ویتے ہیں، وہاں گڑ گا بنایرار متاہے۔ اور دہمر بوزه فردش كى اللي يرعاشق مواينا مال ساراصرت كيا . اب وه بوزه حا ى سُل كِيا كِتَا ہے . قافلے كے آدمی اِس لينے نہيں كہتے كہ توشر مندہ ہوگا براحوال اُس شخص سے سُنکرمیری عجب حالت ہوئی، مارے فکر کے نیند بھو کھ جاتی رہی ۔ زادراہ لیکر قصد نی رے کاکیا جب وہال سنیا دونوں کو ڈھونٹھ ڈھانٹھ کرا ہے مکان میں لایا عنسل کرواکر نئی بوشاک بینائی ۔ اوران کی خیالت کے ورسے ایک بات مندیر نہ رکھی۔ بیر مال سوداگری کا اِن کے واسطے خریدا ،اورارا دہ گھرکاکیا جب نزدیک نیشا اورکے آیا ، ایک گانو میں برمعہ مال اسباب ان کوجھو اگر گھر میں آیا اس لیے کہ میرے آنے کی کسوکو خبر نہ ہو۔ بعد دو دن کے مشہور کما كرمير عبائي سفرس آئے ہيں ،كل أن كاستعبال كى خاط حاؤنگا صبح كوحيا بأكه جا وُل اكي گرمهت أسى موضع كاميرے ياس آيا اور فرياد كرك لكارتين أس كي اواز مُسْنَار باس الله والمحفيك وهياك لیول زاری کرناہے ؟ وہ اولائتمارے جائول کے سبب سے ہمارے المراوعة كي . كافيك أن كوتم وال مرحيورات ! مين نے يو جها كيام صيب كذرى ؟ بولاك رات كو داكا آيا ، أن كا مال واسباب لوطا اور مهارے مگر بھی او طالے كئے۔ میں فیزا فنوس کیا اور بوجھا کہ اب وے دولوں کہاں ہیں ؟ کہاشہر کے باہر نگے منگے منگے خواب خستہ بیٹھے ہیں۔ ووفعیں دوجوڑے کیڑوں کے ساتھ لیکر گیا، بناکر گھرمیں لایا ۔ لوگ سنگران کے دیکھنے کو آتے تھے، اور لیے مارے شرمندگی کے باہر ذیکلتے تھے ۔ تین مہینے اسی طرح گذرے، تب میں نشرمندگی کے باہر ذیکلتے تھے ۔ تین مہینے اسی طرح گذرے، تب میں گے ، اپنے دل میں غورکی، کر کب تلک یہ کو سنے میں دیکے بھٹھے رمیں گے ، اپنے دل میں غورکی، کر کب تلک یہ کو سنے میں دیکے بھٹھے رمیں گے ، اپنے دل میں غورکی، کر کب تلک یہ کو سنے میں دیکے بھٹھے رمیں گے ،

بھائیوں سے کہا، اگرفروائیے تو یہ فدوی آپ کے ساتھ جلے۔

یے خاموش رہے ، بھر اواز مرسفر کا اور مبنس سوداگری کی تیار کرکے جلا

اور اُن کوساتھ لیا جس وقت مال کی زکوۃ دیکر اسباب بشتی پر چھایااؤ

لنگر اُ تھایا، او جہاں یہ یہ کتا کن رہے پر سور ہا تھا، جب جو نکا اور جہاز کو

مانچہ دھارمیں دیکھا حیران موکر بھون کا، اور دریا میں کو دپڑا اور پیر فے لگا

میں نے ایک بہنوئی دوڑادی، بارے سگ کولیکر شتی میں بہنچایا۔ ایک

مینا خیرو ما فینت سے دریا ہیں گذرا، کمیں تجملا بھائی میری و نگری پر

مانتی ہوا۔ ایک ون بڑے بھائی سے کنے لگا، کہ جھوٹے بھائی کی منت

مانتی ہوا۔ ایک ون بڑے بھائی سے کئے لگا، کہ جھوٹے بھائی کی منت

مانٹی ہوا۔ ایک ون بڑے بھائی سے کئے لگا، کہ جھوٹے بھائی کی منت

بڑی بات ہے ، اگر دونول کے مصالح دل میں کھرائی ہے، اگر بن آ دے تو

بڑی بات ہے ، اگر دونول کے مصالحت کرکے تجویز کی کہ اسے مارڈ ایس

اورسادے مال اسباب کے قابض متصرف ہوں۔

ایک دن میں جہاز کی کو نظری میں سوتا تھا،اور نو نڈی یا نؤ داب می تقی کہ بخطال مجانی آیا اور جلدی سے مجھے جگایا۔ میں طروا کر ونکا اور بالبرنكل، يه كتَّا بهي ميرے ساتھ موليا - ويھوں توبرا مهائي جهازي بار یر ما تھ ٹیکے ہوڑا ہوا تاشا دریا کا دیمے رہاہے ، اور مجھ کارتاہے۔ میں سے یاس جاکر کہا خیر توہے ؟ بولا عجب طرح کا تماشا مور ماہے کہ درمائی ادمی موتی کی سیلیال اور موتکے کے درخت ہاتھ میں لیئے ہوئے ناج میں - اگرا ور کوئی الیبی بات خلاف قیاس کتا تومیں نہ مانتا ، براے بھائی کے کہنے کو راست جانا۔ دیکھنے کوسر تفیکایا۔ ہر حیدنگاہ کی کھینظ نهٔ آیا، اور وه بهی کتارها ،اب د کیما بیکن کیم مو تو د تعیول - اِس میں مجهے غافل پاکرمنجلے نے اچانک پیچھے آکرایساڈھکیلاکہ بے اختیار یانی سی گرط ا اوروه روسے دھوسے لکے کہ دور اوسارا بھائی دریا يس څويا .

اتنے میں ناؤ بڑھ گئی، اور دریا کی لمر بھیے کہیں سے کہیں لیگئی۔
غوطے برغوطے کھا تا تھا، اور موجوں میں جلاجا آلا استخرتھ کیا، فدا
کو یاد کر تا تھا، کھی لیس نہ چلتا تھا۔ ایک بارگی کسوچیز رہے اتھ بڑا، آکھو کھول
کردیکھا تو بھی کتا ہے۔ شاید حس وم مجھے دریا میں دالا، میرے ساتھیہ

بھی کودا اور پیرنا ہوامیر سے ساتھ لبٹا جلاجاتا تھا۔ ہیں نے اس کی وم پولی الشرائے اس کومیری زندگی کا سبب کیا۔ سات، دان اور رات بھی صورت گذری آ تھویں دان کنار سے جاگئے ، طاقت مطلق نقی ، لیٹے لیٹے کروٹیں کھا کرجوں توں لینے تنگین ضلی میں ڈالا۔ ایک ون بیوش پڑاتھا دو مہ سے دان کتے کی آواز کان پُن گئی ، ہوش میں آپیا ، خدا کا شکر بجالا یا۔ ادھراڈھ دیکھنے لگا ، دور سے سواوشہر کا نظرایا لیکن قوت کہاں کہ ارادہ کروں! لاچار دوقہ م بیتا ہے بیٹے تنا ہے بیٹے تا اس حالت سے شام تک کوس مجرداہ کا ٹی ۔

بہے میں ایک بیاط ملا، رات کو وہاں گررہا، صبح کوشہری واغل ہوا۔جب بازار میں گیا، نان بائی ا در طوائیوں کی دو کانیں نظرا کیں دل ترسنے لگا، نہ باس بیسیا جو نرید کروں ، نہ جی چاہے کہ مفت مانگوں اسی طرح اپنے دل کونسلی دینا ہوا کہ اگلی دو کان سے لونگا چلاجا ناتھا سخوطاقت نہ رہی اور میدی میں آگ لگی، نزدیک تھا کہ روح بدن سے نکلی ناگاہ دوجوان کو دیکھا کہ لباس عجم کا بینے ، اور ہاتھ پکرطے چلے ساتے ہیں ، ان کو دیکھ کرخوش ہوا کہ یہ اپنے ملک کے انسان ہیں شایر اشناصورت ہول ، ان سے اینا احوال کونگا حب نزدیک اسکے قرمیہ ہے دولوں برا درحقیقی تھے۔ دیکھ کر نبیط شادہوا، مشکر صدا کاکیا کہ صدائے آبرور کھ لی ، غیرکے آگے ہاتھ نہ پیارا ۔ نزدیک جاکر سلام کیا اور بڑے بھائی کا ہاتھ چو ما ماتھوں نے مجھے دیکھتے ہی عل و شور کیا منجعلے بھائی نے طانچہ مارا کہ میں لاکھڑا کر گڑا ۔ بڑے تھائی کا دامن پکڑا کہ نتا یہ بیرحایت کرے گا ، اس نے لات ماری ۔

غون دونول نے مجھے توب فوردفام کیا ،اورصرت یوست کے جائول کا ساکام کیا۔ ہرخبدیں لے ضاکے واسطے دیے اورگھگیا یاہرگو رئم ندکھایا۔ایک خلقت اکھٹھی ہوئی ،سب نے بوجھااس کا کیا گناہ ہے تب بھا بُول لے کہا ، یہ حرام زادہ ہمارے بھائی کا نوکرتھا ،سواس کو وریا میں ڈال ویا ،اور مال اسباب سب لے لیا۔ ہم ترت سے تلاش میں تھے اس صورت سے نظرا کیا۔ اور نج سے لوجھتے تھے کہ اے ظالم! یم کیا یڑے دل میں آیاکہ ہمارے بھائی کو مار کھیا یا! کیا اس لے یہری تقصیر کی تھی ہائن میں اپنے سے اپنے کھی ہائن کو مار کھیا یا! کیا اس لے یہری تقصیر کی تھی ہائن کو مار کھیا یا! کیا اس لے یہری تقصیر کی تھی ہائن کے خوالے کیا تھا کہ اپنا مختار جبوٹھ موٹھ بھائی کی خاطر ہوتے تھے ۔ اور لے اختیار جبوٹھ موٹھ بھائی کی خاطر ہوتے تھے ۔ اور لے اختیار جبوٹھ موٹھ بھائی کی خاطر ہوتے تھے ۔ اور لے اختیار جبوٹھ موٹھ بھائی کی خاطر ہوتے تھے ۔ اور لات گئے مجہ پرکرتے تھے ۔

اس میں حاکم کے بیادے آئے ، ان کوڈ اظاکہ کیوں مارتے ہو؟ اورمیرا ہاتھ باط کرکو توال کے پاس نے گئے۔ یے دو نول بھی ساتھ چلے اور حاکم سے بھی ہی کہا، اور بطور رشوت کے کچے دیکر اینا انصات جا ہا، اور خون ناحق کا دعو کی کیا۔ حاکم نے مجھے سے بوجھا۔ میری یہ حالت تھی کہ ماہے کھو کھا اور مار بیط کے طاقت گویائی کی نہ تھی۔ سر نیچے کئے کھو اکتا ، کچھ منہ سے جواب نہ کلا۔ حاکم کو بھی یقین ہوا کہ یہ مقرر خونی ہے ، فرما یا کہ اسے میدان میں لیجا کہ سولی دو ۔ جہاں بنیا ہ ! میں لئے رویے دیکران کو میودی کی قید سے جھی ایا تھا ، اس کے عوض اخول لئے بھی رویے خرج کرکے میں میری جان کا قصد کیا۔ یہ دو اوں حاضر ہیں ، ان سے بو جھیئے کہ میں اس میری جان کا قصد کیا۔ یہ دو اوں حاضر ہیں ، ان سے بو جھیئے کہ میں اس میں سرمو تفاوت کہتا ہول۔ فیر مجھے نے گئے ، جب دارکو دیکھا ، ما تھ میں سرمو تفاوت کہتا ہول۔ فیر مجھے نے گئے ، جب دارکو دیکھا ، ما تھ

سوائے اس کتے کے کوئی میرارو نے والا نہ تھا ، اس کی یہ طالت تھی کہ ہرایک آدمی کے پانوئی میں لوٹٹا اور جلا تا تھا۔ کوئی لکڑی کوئی تھی کہ ہرایک آدمی کے پانوئی میں لوٹٹا اور جلا تھا۔ کوئی لکڑی کوئی تھی سے مارتا لیکن یہ اُس حگہ ہے نہ سرکتا ، اور میں روبھبلہ کھڑا ہو خداکو کہتا تھا ، کہ اس وقت میں تیری ذات کے سوا میراکوئی نہیں جو آڑے آوے اور بگنا ہ کو بجاوے ، اب تو ہی بجاوے تو بجتا ہوں ۔ یہ کھکر کلمہ شہادت کا بڑھکر تنیوراکر گریا ، خداکی حکمت سے اُس شہر کے بادشاہ کو قُلنج کی بایری ہوئی ، اُ مرا اور حکیم جمع ہوئے ، جو علاج کرتے تھے فائد ہمند نہونا کھا ۔ ایک بزرگ نے کہاکہ سب سے بتر یہ دوا ہے کہ متاجوں کو کھے فیرات کے واور بند بوانوں کو آزاد کرد ، دوا سے دعامیں بڑا اثر ہے ، دوفییں کروا ور بند بوانوں کو آزاد کرد ، دوا سے دعامیں بڑا اثر ہے ، دوفییں

بادشای سیلے بندت فانوں کی طون دواسے . الفاقاً ايك أس ميدان سي انخلا، ازد إم ويكه كرمعلوم كيا كركسو كوسولى جِرْهات بين ، يرسنتي كهورا كوداركنز ديك لاكر الوارس طنابیں کا ط دیں عاکم کے بیادوں کوڈانٹا اور تنبیہ کی کہ ایسے وقت میں کہ یادشاہ کی مالت ہے. تم خدا کے بندے کو قتل کرتے ہو! اور مجھے خواوادیا ۔ تب یہ دو لول بھائی بھر حاکم کے پاس گئے، اور بیر فیل ك واسط كها شحنك تورشوت كهائي هي ،جويد كت عفي سورًا تقا. كوتوال لے أن سے كماكه خاطر جمع ركھو . اب ئيں اسے ايسا قيد را ہول کہ آ ب سے آپ مارے بھو کھول کے بے آب ودانہ مرجاوے كسوكو خبرنه مووے مصح بكرالائے اورايك كوشے ميں ركھا . اُس شهر سے باہر کوس ایک پر ایک بہاڑتھا کہ حضرت سلیمان کے وقت میں دیووں نے ایک کوال ننگ و تاریک اس میں تھو دا تھا، اُس کا نام زندان سلیا كتے تھے۔ جس را طفنب يا دشا ہى ہوتا ، أسے وہاں محبوس كرتے۔ وہ نود بخود مرجاتا ۔ القصد رات کوچیکے بے دولوں بھائی اور کو توال کے ڈنٹ نے مجھے اُس بھاڑیرے گئے ،اوراُس غارمیں ڈال کراپنی خاطر جمع كرك بور - اب بادشاه إيكامير ساته حلاكيا، حب جمع کوئیں میں گرایا ، تب یہ اُس کی مینڈیرلیٹ رہا بئیں اندر بہوکٹس ٹا تھا. ذرہ سرت آئی توہیں اپنے تئیں مردہ خیال کیا اورائس مکان کو گور سمجھا ۔اس میں دو شخصول کی آواز کان میں بٹری کہ کچیۃ اپس میں باتیں ہمط معلی ۔اس میں دوشخصول کی آواز کان میں بٹری کہ کچیۃ اپس میں باتیں کرتے ہیں . بہی معاوم کیا کہ مکیر منکو ہیں ، تحجہ سے سوال کرنے آئے ہیں بسرمرا رستی کی سُنی ، جیسے کسولے و ہاں لٹکائی ۔ میں حیرت میں تھا، زمین کو طول تا تو ہڈیاں ہا تھ میں آئیں ۔

بعدایک ساعت کے آواز جیار پیامنہ جلانے کی میرے کان میں میں آئی، جیسے کوئی کچے کھا آہے۔ یں لے یو جھا کہ اے ضراکے بندو! تم كون مو؟ خداك واسط بهاؤ وه منت اوربوك ، يه زندان مهترسلمان كا ہے . اور م قیدی ہیں میں سے اُن سے او سے اکیا میں جیتا ہول ؟ عیر كىلكىلاكرىنىسے اوركها ، اب ملك تو تو زندہ ہے ، پراپ مريكا - تين ليز كها تم كلات موركيا مو سوم محفه تعوظ اسا دو- تب تحفيظ كر خالى حجاب ديا اور کھے بندویا ۔ وہ کھانی کرسورہے، ئیں ارسے صنعت و الوانی کے غش میں شاروتاتھا، اورخداکو باوکرتاتھا۔ قبلۂ عالم بسات ون دریا يں اوراتنے دن تھا يُول كے بهتان كے سبب دانہ نہ ميسرا يا ، علاوہ کھانے کے بدلے مار میٹ کھائی ، اور ایسے زیران میں تھینسا کہ صورت ر ای کی مطلق خیال میں بھی نہ آتی تھی۔ آخر ما ن كنه ني كي نوبت بينجي ، كعبو دم آ يا كمبيزيكل جآ انتفا .ليكن كعبوكهبو

آدهی رات کواکیشخص آ نا ور رو مال میں روشیاں اور یا نی کی مراحی دوری میں باندھ کر لٹکا دیتا اور بھارتا۔ وہ دو نوں ادمی جومیرے پاس عبوس تق لے لیتے اور کھاتے بیتے ۔ اور سے کتے ہے ہمیشہ بیا حوال ويكهته ويكيفته عقل دورًا بي كهيس طيح يتخف أب ونان كوئيس ميس لاكا دیّاہے، تو بھی الیسی فکر کرکہ کھیے اس بیکس کوجومیرا خاوندہے آ زقہ پنجے نوأس كادم بيج - يه خيال كرك شهريس كيا . ان باي كي دو كان يس منبرر گردے مینے بوئے دھرے تھے ،جست مارکرایک کلجرمنہ س لیا اور کھا گا۔ لوگ بیچے دوڑے ، ڈھیلے مارتے تھے سکن اُس نے نان كونه حيورا - آدمي تفك كرهير، شرك كيّة تي لكي ، أن سے لُرتا بطراً روثی کو بھائے اس جاہ برآیا۔ اور نان کواندر ڈال دیا۔ روز روشن تقا، میں نے روقی کو اپنے پاس پڑا دیکھاا ورکتے کی اوارسنی كليحكواً عظاليا ، اوريه كما روثي بيينك كرما في كى تلاش ميس كيا-کسی گاؤں کے کنارے ایک فیرصیا کی جبور ٹری تھی، تھلیا اور برهنا یانی سے عبرا ہوا دھرا تھا ،اور وہ بیرزن جرفا کا تی تھی . کما کونے كِنْرُدِيكِ لِيا ، جا إِلَى لوطْ كُوا عِنَّا وب ،عورت لے ڈانٹا ، لوٹانس كمنه ي حيوال ، كرا منكا بهوا، باتى باس المدهك ، بإنى به حلاء برهبا لكوى ليكرماريخ كواتقى، يرسك أس كے دامن ميس

لیط گیا، اُس کے یا وال بر منه طننے اور وم بلانے لگا، اور بماط کی طون دولاً كيا ، مچراس كے ياس اكركبھورستى أكماناً ، كبھوڈ ول مندميں بكركر د کھاتا ، اور منداس کے قدمول پررگواتا ، اور آنیل جاور کا مکو کھینیا خدالے اُس عورت کے ول میں رحم دیا کہ ڈول رستی کولیکراس کے عمراہ على - يه أس كا أنجل كرف كرس بأبر موكراً ع آكم بوليا . آخراس كوبيارى مركايا ،عورت كيميس كت كى اس حركت سے المام جواکداس کامیاں مقرراس غارمیں گرفتارہے ، شایدائس كى خاطريانى جابتا ہے ۔ غرض بيرزن كولئے موے غاركے منريرا يا عور نے دوا یانی کا بھر کررسی سے لٹکایا ، میں نے وہ باس لے لیا اور نان كالكواكهايا ، دونين كمونط يانى بياءاس بيط ك كي كوراض كيا. خدا کا شکر کر ایک کنارے بیٹھا اور خدا کی حمت کا منظر تھا ، کردیکھیے ب كيا مرداعه بيصوان في زيان اسي طورس نان كي تا ، اورطرهيا كے القد يانى بلواتا ۔ جب معبطه ياروں نے ديكھاكدكتا بميشدرو ٹي ليجا آئ رّس کھاکر مقررکیا کہ جب اسے دیکھتے ایک گردا اس کے آگے بھینیکدیتے ا وراگروہ عورت یانی نہ لاتی، تو بیائس کے باسن بھوڑ ڈالیا ۔ لاجاروہ بھی ہردوزایک صراحی یانی کی دے جاتی ۔اُس رفیق لے آب وان سے میری فاطرجمع کی ، اور آپ زندان کے مندیر مٹارمتنا واس طرح تھے مہینے

ا گذرے ،لیکن جوآدمی ایسے زنران میں رہے کد دنیا کی ہوااس کوندنگے اس كاكيا حال موا نرايوست واستخال مجدمين باتى رما- زندگى وبال مونی بچ میں آوے کہ یا آئی! یہ دم کل حاوے تو بہترہے۔ ایک روز رات کو ده دو نول قیدی سوتے تھے ،میراول اُن اُلااما ب اختیار روی لگا، اورخداکی درگاه میں نک گھستی کرنے - مجھلے ہیر کیا دیکھتا ہول ،کہخدا کی قدرت سے ایک رستی غارمیں لٹکی ،اور آ واز سیج ين سنى كداے كم محنت برنفييب! دوركا سرا اپنے القرمين مفنيوط باندھ ا دربیال سے محل بین سے سکرول میں خیال کیا کہ آخر بھائی بھے یہ مہان بوكراد كے جوش سے آب بى كالنے آئے۔ نمایت نوشى سے اُس طناب كوكمين خوب كسا ، كسولة مجه اوركهيني - رات اليسي اندهيري تقي كرمن لِ مِحْ كَالاأْس كُومَيْن لِي مَرْبِيا مَا كَهُ كُون ہے . جب مَيْن إبرايا تب اُس في كما جلدة ، يمال كظرت بولغ كى حكينيس عجميس طاقت تونه تقى بر اے ڈے لوصا بڑا ہاڑے نیے آیا۔ دیکھول تو دو گھوڑے زین بندھ ہوئے کھڑے ہیں۔ اُس خف نے ایک پر دھے سوارکیا ، اور ایک پر أب جره ليا اوراكم موا- جائے جاتے دريا كے كنارے يرسيا. صبح ہوگئی اس شرسے وس بارہ کوس کل آئے ، اُس جوان کو د كھاكدا ديچي بنا ہوازره كمتر لينے جارة كينه باندھے گھوراے بريا كھرالك

میری طرف غفنب کی نظروں سے کھورکر اور م تھ اپنا دانتوں سے کاظ كر الموارميان مي هيني اور كھوڑے كوحست كركر مجھ برحلائي . ميں لے ا ننے تیس گھوڑے یہ نیچے گرادیا اور کھکھیانے لگا۔ کئیں لے تقصیر مو محف كيول قتل كريام ؟ اے صاحب مرقت ! وليے زندان سے ميرے تين توك خالا، اب يا بمرة تى كيام ؟ أس ك كما سيح كه توكون ہے؟ میں لے جواب و یا کہ مسافر ہول ، ناحتی کی بلامیں گرفتا رہوگیا تھا جہا تصدق سے بارے میں انحلا ہوں ۔ اوربت باتیں خوشا سر کی کیں ۔ ضدامے اس کے دل میں رحم دیا ، شمشیر کوغلات کیا اور اولا ، خیر فدا جوچاہے سوکرے عاتیری جان خبتی کی، جلد سوارمو بیال توقف کا مكان نثين مر گھوڑوں كوحلد كيا اور جليے ، راہ ميں افسوس كھا يا اور بِيا مَا جَامًا عَمَا وَظَرِكِ وقت تك أيك جزيرك ميں جا پہنچے وال گھور سے اُرا ، مجھ بھی آنارا ۔ زین خو گیرمرکبول کی میطھ سے کھولا اور حیانے كو حقيظ ديا - انى عنى كمس بتهيار كمول داك اور بينا مجه س بولا، اے برنفیدب إاب ایا احال كه تومعلوم بوكه توكون م - أسك انیانام ونشان بتایا، اورجوجو کھے بیتیا بیتی تقی اُس سے آخرتک کہی۔ اس جوان مخ جب میری مرکز شت سب شنی، رویے لگا، اور مخاطب ہوا کہ اے جوان! اب میرا ما جواس ، میں کنیا زیر باد کے دلیں

کے راجا کی ہوں، اور وہ گروجوز ندان سلیمان میں قیدہے اس کا نام ہر ہوند ہے، میرے بتا کے منتری کا بٹیا ہے۔ ایک روز مها راج نے اگیا دی کہ جفتے راجا اور کنور ہیں، میدان میں زیر حجر و کھے کل کرتیرا ندازی اور جو گان بازی کریں، تو گھڑ ٹر بھی اور کسب ہرایک کاظا ہر مو بیس رانی کے بیٹر کے حومیری ما تا تھیں اٹاری براوھیل میں بیٹھی تھی اور دائیال اور ہمیلیا فیرے جو میری ما تا تا دکھتی تھی ۔ یہ ویوان کا بوت سب میں سندرتھا، اور گھڑ کے وکھایا اور دل سے اُس بر ترکھی میں اور دل سے اُس بر ترکھی میں میں بیٹر ترکھی دی میں بیٹر ترکھی دیت تلک یہ بات گیٹ رکھی ۔

آخرجب بہت بیا کل ہوئی، تب دائی سے کہا اور ڈھیرسا انعام دیا۔
وہ اُس جوان کو کسونہ کسوڈ مہب سے پوشیدہ میہے دھرا برس لے آئی،
تب یہ بھی بھے جا ہنے لگا بہت دن اس عشق مشک میں کئے ۔ ایک
روز چوکیدارول نے آدھی رات کومتھیار با نہھے اور محل میں آتے دکھ کر
اُسے کپڑا اور راج سے کہا ۔ اُسے حکم قتل کیا، سب ارکان دولت نے کہ
شکر جان نجیش کروائی، تب فرما یا کہ اس کوز ندان سلیمان میں ڈال دو۔
اور دو سراجوان جو اُس کے عمراہ اسیر ہے ، اُس کا بھگنا ہے ، اُس رین کو
دہ بھی اُس کے ساتھ تھا، وولوں کو اُس کوئیس میں چھوڑدیا ۔ آج تین برس
دہ بھی اُس کے ساتھ تھا، وولوں کو اُس کوئیس میں چھوڑدیا ۔ آج تین برس
دہ جوئے کہ وَے کھینے ہیں، مگر کسونے نہیں دریا فت کیا کہ برجوان راجہ

کے گھریں کیوں آیا تھا ، تھگوان نے میری بت رکھی - اس کے شکر کے کے گھریں کیوں آیا تھا ، تھگوان نے میری بت رکھی - اس کے شکر کی کے بدلے میں کے بہنچایا کرو کے بدلے میں لئے اوپر لازم کیا ہے ، کدان اور آٹھ دن کا آزقہ اکٹھا جب سے اٹھوارے میں ایک وان آتی ہول ، اور آٹھ دن کا آزقہ اکٹھا دے جاتی ہوں ،

كل كى رات سينے ميں وكھاكه كوئى مانس كهتا ہے كه شتابى ألط، اور گھوڑا جوڑا اور کمندا در کھے نقد خرج کے واسطے لے کرائس غاربر جا، اورائس بچارے کو وہال سے کال میشنکریس جو نک ٹری اور مکن موکرم والتہا کیا ، اورایک مندوقیح جامروا ننرفی سے تعرلیا ،اور پر گھوڑا اورکیڑا جوڑا ليكروال كئى كمندس أست كينيول -كرم مين ترس تفاكروليسي قيد سے اس طبع تھٹاکارا یاوے ،اورمیرے اس کرتب سے توم کوئی نہیں. شاید وه کوئی دیو تا تھا کہ تیری خلصی کی خاط بھے بھجوایا۔ خیرجومیرے بھاگ میں تھا سوموا۔ یہ کتھا کہ وری کچری ماس کا سالن انگوچھے سے کھولا، سلے قند بحال ایک کٹورے میں گھولا اورع تی بیدشک کا اُس میں ڈالکر مجھے دیا . میں نے اُس کے ہاتھ سے لیکر سیا ، پھر تفور اسا ناشتا کیا ابعدایک ساعت کے میرے تئیں لنگی بندھواکر دریا میں لے گئی بنینی سے میرے سركے بال كترے ، ناخن كئے ، نهلا وُصلاكركيرے بينائے ، نئے سرے آدى بنایا۔ میں دوگا نه شکرانے کارو بقبلہ موکر طبیصنے لگا، وہ نازنین اِس میری

حرکت کو د مکھتی رہی .

حب نمازے فارغ موا پہ چھنے گئی، کہ یہ تو لے کیا کام کیا ہیں فال سے ساری خلقت کو پیدا کیا اور تجرسی محبوب سے میری فدمت کروائی اور تیرے ول کو مجربی مربان کیا اور ویسے زندان سے فلاس کروایا ، اُس کی ذات لا شرکی ہے ، اُس کی سے سے عبادت کی اور نبدگی بجالایا اور ادائے شکر کیا ۔ یہ بات سنگر کھنے گئی، تم مسلمان موا بھی سکما کو اور کلمہ پڑھا کو ۔ یہ بات سنگر کھنے گئی ، تم مسلمان موا بھی سکما کو اور کلمہ پڑھا کو ۔ یہ بات سنگر کھنے گئی ، تم مسلمان موا بھی سکما کو اور کلمہ پڑھا کو ۔ یہ سے دل میں کہا الحد لشرکہ یہ باسے دین کی شرکی مونی ۔ غوش میں سے لا اللہ الا الشرم محدالر سول الشریر ھا، اور اُس سے پڑھوایا ۔ بھرو ہاں سے گھوڑ وں برسوا رہوکر ہم دونوں جلے اور اُس سے پڑھوایا ۔ بھرو ہاں سے گھوڑ وں برسوا رہوکر ہم دونوں جلے دات کو اُرت تو وہ ذکر دین ایمان کا کرتی اور سنتی اور خوش ہوتی ، اسی طرح دو میں نیک ہر تو یہ ہم شیا نہ روز ہیا گئے ۔

آخرایک ولایت کیں پنچے که درمیان سرصدِ ملک زیر با داورسرانیہ کے نقی، ایک شہر نظر آیا کہ آبادی ہیں اِستنبول سے طرا، اور آب و ہوا بمت نوش اور بوا فت ۔ پا دشاہ اس شہر کا کسری سے زیا دہ عادل اور رعیت پرور دکھے کرول نبیط شاد موا - ایک حولی خرید کرکے بود باش مقرر کی جب کئی دن میں رہے سفر سے آسودہ مورے، کچھا سیاب هزوری در س

کرکے اُس بی بی سے موافق شرع عوری کے نکاح کیا اور رہنے لگا۔ بین سال میں وہال کے اکا ہر واصا خرے سے س مل کرا عتبارہم ہنجایا اور کا تی کا طا کھ بھیلایا ۔ آخروہال کے سب سوداگروں سے سبقت لے گیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی خدمت میں سلام کے لئے جلا ، ایک میدان میں کثرت خلق النہ کی دکھی ، کسوست ہو جھیا کہ کیول آنما از دیام ہے ، معلوم ہوا کہ و وشخصول کو زنا اور چوری کرنے کیڑا ہے ، اور شایدخون بھی کیا ہے ، اُن کوستا کہ کول کے ہیں ۔

مولی حرص این احوال یادآ یا که ایک دن مجھے بھی اسی طرح سولی حرص النے کے کہ ایسی سولی حرص النے کے کہ ایسی المامیس گرفتار ہوئے ہیں ؟ معلوم ہنیں کہ راست ہے یا میری طرح شمت میں گرفتار ہوئے ہیں ۔ بھی کوچیر کرا ندر گھشا ، دیکھا تو ہی میرے دو لول میں گرفتار ہوئے ہیں ۔ بھی کوچیر کرا ندر گھشا ، دیکھا تو ہی میرے دو لول کھائی ہیں کہ منظیال کسے سرویا بر مہند اُن کو لیئے جاتے ہیں ۔ اُن کی صورت محلی ہی خون لے جوش کیا اور کلیے جالا ، محصلوں کو ایک مٹھی انٹر فیال ہیں اور کہا ، ایک ساعت تو تعت کرو ، اور وہاں سے گھوڑے کو سریط بھینک اور کہا ، ایک ساعت تو تعت کرو ، اور وہاں سے گھوڑے کو سریط بھینک کرو ، اور وہاں سے گھوڑے کو سریط بھینک کرو ، اور وہاں سے گھوڑے کو سریط بھینک کرو ، اور وہاں سے گھوڑے کو سریط بھینک کرو ، اور وہاں سے گھوڑے کو سریط بھینک کرو ، اور اُن کے گنا ہ نا بت ہوئے کی ، ماکم لئے کہا ، ایک شخص ان کا مذکی ہے ، اور اُن کے گنا ہ نا بت ہوئے ہیں ، اور یا دشا ہ کا حکم مبود کا ہے ، میں لا جار ہوں ،

بارے بہت منت وزاری سے حاکم نے مدعی کو بلواکر یا نیج شرار رفیہ ير راصني كيا ، كه وه وعولے خون كامعات كرے يس نے رويے كن ديے اور لا دعواے لکھوالیا اورالیسی بلاسے مخلصی دلوائی جہال بنا ہ اِن سے ي حصنے كر يج كمتا بول يا جمو له كبتا بول و دو نول عمائى سر شني ك شرمنده سے كفرے تھے۔ خيران كو تھي واكر كھريس لايا ، تمام كرواكر الباس بينوايا ، ديوان خالے ميں مكان رہنے كوديا- اس مرتبرانيے قبيلے كوان كروبرو زكيا ،ان كى غدمت يس حاعزر ستا ،اوران كے ساتھ كھانا کھا کا ،سولے کے وقت گھرمیں جا تا بتین برس تک ان کی خاطرداری میں گذری اوران سیے بھی کوئی حرکت بدواقع نه ہوئی که باعث رنجبیدگی کا <del>ہوو ک</del>ے جوس سوارمور كهيس جامًا توسي كفرس رسية -ا ثفا قًا وه بي بي نيك بخت ايك دن حام كوكئي بقي،حبب دلوانخاخ يس أن كوني مرد نظر نظراء أس لغير قع أتارا ، شايديه مجملا عبائي ليشا بواحاً كمّا عقا، ديكھتے ہى ماشق موا برسے تھائی سے كہا ، دونول نے ميرے مار والنه كى بامم صلاح كى - يمين اس حركت عن طلق خير ندر كفتا تقا، بكك ول بي كهتا تفاكه الحدلتُداس مرتبه اب تك الفول الذكي السي بات منيس کی اب ان کی وضع درست ہوئی، شامہ غیرت کو کام فرمایا۔ایک روز بعد كياك كر طيس عبائي صاحب أبديده موسد اوراين وطن كي تقريف اور

اران كى خوبيان بيان كران كيك - ياشكردومرے دهي بسور الح لگے . میں بے کہا اگرارا دہ وطن کا ہے توہتر، میں تا بعمر ضی کے ہوں،میری بھی ہیں آرزوہے ۔اب انشاء اللہ تعالیٰ میں بھی آپ کی رکاب میں جیتا ہوں ۔ اُس بی بی سے دو نول بھائیول کی اُواسی کا مذکور کیا ، اورا نااراہ بعی کها . وه عاقله بولی که تم جانولنیکن بھر کھیے د غاکیا جا ہتے ہیں ، یہ تها ی جان کے دہمن ہیں، تم لے سانی آسین میں بالے ہیں، اوران کی دوستی کا بعروسار کھتے ہوا جوجی تیا ہے سوکرو .لیکن موز یول سے خبرار رہو ۔ ہرتقدیر تھوڑے عرصے میں تیاری سفر کی کرکے نیمہ میدان میں استا کیا بطراقا فلہ جمع ہوا ، اورمیری سرداری اور قافلہ باشی پرراضی ہوئے احیی ساعت دیکھ کرروانہ موا،لیکن ان کی طرف سے اپنی جانب میں ہوشیار رہتا، اور سب صورت سے فرمال پرداری اور دلجو کی آنگی کرتا۔ ایک روزایک منزل میں تخطع بھائی نے مذکورکیا ،کدایک فرسخ اس مکان سے ایک مثیمہ ماری ہے مانند سبیل کے ،اورمیدان س خودرو کوسوں **تلک لالہ ونا فرمان اور زگس و گلاب بی**ولاہے۔ واقعی عجب رکا سَير كاہے ، اگرا ميا اختيار مو اتوكل وہاں جاكر نفر مح طبيعت كى كرتے اور ماندگی تھی رفع ہوتی ۔میں بولا کہ صاحب مختار ہیں ، فرما دُتو کل کے دن مقام کری، اور وہاں حاکم میر کرتے ہیں، سے بوے ، ازیں جبہ بہتہ ؟

نیں نے حکم کیا کہ سارے قافلے میں بچار دو کہ کل مقام ہے۔ اور ہکاول کو
کہا کہ حاصری قسم برقسم کی تیار کر؛ کل سیر کوچلیں گے رجب صبح ہوئی، ان
دو لول برا درول نے کپڑے ہین کم باندھ کر شجھے یا دولایا، کہ جلد ٹھنڈے
تھنڈے چلئے اور سیر کیجئے ، میں نے سواری مانگی ، اولے کہ بایادہ جو
لطف شیر کا ہوتا ہے سوسواری میں معلوم ؟ نقروں کو کہ وو گھوڑے
دُریا کہ نے آویں ،

 نے بخطر جمع میرے تئیں چور زخمی کیا اور امولهان کردیا - یہ کتامیرااوال دکھے کران پر بھبیکا ،اس کو بھی گھایل کیا - بعد اس کے اپنے ہا تھول سے اپنے بدنوں میں زخموں کے نشان کئے ،اور میرویا برہنہ قافلے میں گئے اور خل مرکبیا کہ حرامیوں ہے اس میدان میں ہارے بھائی کوشید کیا ، اور م بھی لا بھڑ کرزخمی ہوئے ، عباری کوچ کرو نہیں تو اب کاروان برگر کر سب کونگیا لینگے۔ قافلے کے نوگوں نے بدووں کا نام جوشنا ووجیس بدواس ہوئے ، اور گھراکر کوچ کیا اور میل نکلے ۔

میرے قبیلے نے سلوک اور خوبیال اُن کی سُن رکھی تھیں ،جو جو جھ سے دغائیں کیس تھیں ، یہ واردات اِن کا فربول سے سُنکر حلیہ خنجر سے دغائیں کیں تھیں ، یہ واردات اِن کا فربول سے سُنکر حلیہ خنجر سے اِنچے تئیں ہلاک کیا اور جال بحق تسلیم ہوئی ۔ اے ور ولیٹوا اُس خواجم سگ برست نے حب اپنی کیفیت اور صیبہ سے سالگ کی سنتے ہی مجھے بے اختیار رونا آیا ، وہ سوداگر دیکھ کر کھنے لگا کہ قبائہ عالم اِاگرے اوبی نہ ہوتی تو بر مہنہ ہوکریئیں ابناسا رابدن کھول کر دکھا یا ۔ واقعی وکھا یا ۔ واقعی این راشی پر گربیان مونٹہ ھے تک جیرکر دکھا یا ۔ واقعی جیرار دکھا یا ۔ واقعی جیرار دکھا یا ۔ واقعی جیرار دکھا یا ۔ واقعی این راشی کا بغیر نے کم کے ثابت نہ تھا ، میرے صفور سرسے عمامہ جیرار ایک تن اُس کا بغیر نے کم کے ثابت نہ تھا ، میرے صفور سرسے عمامہ اُن اُن کھو ہی میں ایسا بڑا گڑھا پڑا تھا کہ ایک انا سموجیا اُس میں سائے اُن کھو ہی میں ایسا بڑا گڑھا پڑا تھا کہ ایک انا سموجیا اُس میں طافت وکھنے ارکان وولت جیننے حاضرتھ سب نے اپنی آنکھیں بند کرلیس ،طافت وکھنے ارکان وولت جیننے حاضرتھ سب نے اپنی آنکھیں بند کرلیس ،طافت وکھنے ارکان وولت جیننے حاضرتھ سب نے اپنی آنکھیں بند کرلیس ،طافت وکھنے ارکان وولت جیننے حاضرتھ سب نے اپنی آنکھیں بند کرلیس ،طافت وکھنے ارکان وولت جیننے حاضرتھ سب نے اپنی آنکھیں بند کرلیس ،طافت وکھنے اور کھا

کی نه ربی -

عبرخواصربولاکہ بادشاہ سلامت! جب ہے بھائی اپنی دلنت میں میراکام تمام کرکے جلے گئے ، ایک طرف میں اور ایک طرف میسگ میرے نزدیک زخمی بڑاتھا۔ لہوا تنابدن سے گیا کہ مطلق طاقت اور ہوت کچھ باقی نہ تھا ، کیا جا نول وم کہاں اٹک رہا تھا کہ جیتا تھا جس جگہ میں پڑاتھا والیت سراندیپ کی سرصدتھی ، اور ایک شہر ہیت آباد اُس کے بڑاتھا والیت سراندیپ کی سرصدتھی ، اور ایک شہر ہیت آباد اُس کے فریب تھا ، اُس شہر میں بڑا بت خانہ تھا ، اور دہاں کے با دشاہ کی ایک فریب تھا ، اُس کے ایک شہر ہیں تبول صورت اور صاحب جال ۔

اکٹر با دشاہ اور شہزادے اُس کے عشق میں خزاب تھے۔ وہاں سم حجاب کی نہ تھی، اِس سے وہ لڑکی تمام دن مجو لیول کے ساتھ سیر شکار کرتی کھِرتی ہم سے نزدیک ایک با دشاہی باغ تھا، اُس روزبادشا سے اجازت نے کراُسی باغ میں ان تھی سیر کی خاطرائس میدان میں بھرتی کھرتی اُنگلی، کئی خواصیس بھی ساتھ سوار تھیں۔ جہال میں بڑا تھا اُسی، میراکراہنا شنکر مایس کھڑی موئیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھکرفے مائیس، میراکراہنا شنکر مایس کھڑی موئیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھکرفے جاگیں اور شہزادی سے کہا، کہ ایک مرح سربرائی، افسوس کھاکر کہا، دیکھو بڑا ہے۔ اُن سے یہ شنکرا ہے ملکہ میرے سربرائی، افسوس کھاکر کہا، دیکھو بڑا ہے۔ اُن سے یہ شنکرا ہے ملکہ میرے سربرائی، افسوس کھاکر کہا، دیکھو بڑا ہے۔ اُن سے یہ شنکرا ہے ملکہ میرے سربرائی، افسوس کھاکر کہا، دیکھو

توجبتا ہے۔ ترت فرما یا کہ امانت قالیجے پرساکر باغ میں لیجلو۔ وال لیجار جراح سرکار کا بلاکرمیرے اور میرے کتے کے علاج كى خاطرىبت تأكيدكى ، اوراميدوارانعام دخبشتش كاكيا ـ أس عجام ك سارابدن ميرالونجه ياخه كرخاك وخونس باك كيا، اورشراب سے دهو دھاكرز فول كوانكے مرم لگايا ، اوربيدشك كاء ق يانى كے بدلے سير حلق میں جوایا۔ ملکہ آپ میرے سرا سے بیٹھی رہتی، اور میری خدمت کواتی اورتام دن رات من دوجار بار كهيشور بايا شرب ان القصي إاتي. بارے مجھے ہوش آیا تو و کھیا کہ ملکہ نهایت افسوس سے کہتی ہے ،کس ظالم خونخارك تجويريتم كيا ، بركت سي ين درا إبدوس روزكان اورشربت اور معجونول کی قوت سے میں نے آنکھ کھولی، دیکھا تواندر کا اکھال میرے آس میاس جمع ہے، اور ملکہ سرائے کھڑی ہے۔ ایک آہ بھری اور چا باکه کچهرکت کرون، طاقت نه پائی، بادشا بزادی مهر بانی سے بولی که اع عجى إخاط جمع ركه كرطه مت ، أكره كسوظا لم في تيرايه احوال كيالين برے بت نے محمد کو تحمد رہ بال کیا ہے ، اب جنگا ہوجا وگا . قسم اُس خداکی جو واحدا ورلانٹریک ہے بیس اُسے ویکھ کر پھر بيموش بوگيا، ملكه يخ بھي دريا فت كيا اورگلاب ياش سے كلاب اپنے القد سے تعیر کا بیں دن کے عصمیں زخم بھرآئے اور انگور کرلائے۔

ملكه بهيشه رات كوجب سب سوجاتے ،میرے یاس آتی اور کھلایلا جاتی غرص ایک حقے میں غسل کیا ، بادشا مزادی نهایت خوش ہوئی عجام کو انعام بہت سا دیا اور محکولوشاک بہنوائی۔ خداکے نفسل سے اور خبرگیری اورسعی سے ملکہ کے خوب جات جوبند ہوا، اور بدن نهایت تیار موا ، اورکتا بھی فریہ ہوگیا ۔ روز مجھے شراب لاتی اور باتیں نتی اور خوش بوتى - ميں هي ايك أوه نقل ياكها في انوظي كهكراً سكے ول كوبهلاتا-ایک دن پیچینے مگی که اپنااحال توبیان کروکرتم کون موو، اور پر دار دات تم رکیول کرموئی ؟ میں اے ساراماجرا اینااول سے آختک لهرستایا، شکررولے لگی اور اولی کداب میں تجہے ایسا سلوک ار کھی کہ اپنی ساری معیبیت بھول جاویگا۔ میں نے کہا خدا تھیں سال رکھے ، تم انے نے سرسے میری جان تخبثی کی ہے ، اب میں تمارا ، ور ما ہوں ، واسطے خداکے اِسی طرح بمیشہ مجھ پراینی مربانی کی نظر کھیو غوض تام دات اكيلي ميرے ياس بيطي رستى ١٠ ورصحبت ركھتى . بعضے دن دائى اس کی تھبی ساتھ رہتی ، ہرا یک طور کا ذکر مذکو رُسنتی اورکہتی ۔حب ملکہ أطهجانى ادرمئين تهنا ہوتا طهارت كر كولئے ميں حقيب كرنماز يڑھ ليتا ۔ ایک بار السااتفاق ہوا کہ ملکہ اینے باب کے پاس گئی تھی. میں فاطرجم سے وصورکے ناز طردر اتھاکرامانک شنزادی دائیسے بولتی ہونی آئی، کہ دیجھیں عجمی اس وقت کیاکر تاہے، سوتاہے یا جاگتاہے۔
عجمے مکان پرجونہ دیجھا تعجب میں ہوئی، کہ ایں یہ کمال گیاہے ، کسوسے
کچے لگا تو نہیں لگایا، کو ناکھ او سیجنے لگی اور الماش کرلے لگی، آخر جال میں
ناز کر رہا تھا، وہاں آنکلی، اس لڑکی نے کجھونماز کا میکو دکھی تھی، جُبیکی گھڑی
دیکھا کی۔ حب میں نے نماز تمام کرکے وعا کے لئے ہاتھ اُٹھائے اور سجدے
میں گیا، بے اختیار کھلکھلاکر مہنسی اور اولی کیا یہ آدمی سود ائی ہوگیا، کیسی
کیسی حرکتیں کر رہا ہے ؟

یں بنسنے کی آواز سُنکر دل میں ڈرا۔ ملکہ آگے آگر او جھنے لگی کہ اے عجی اِ یہ توکیا کرا تھا؟ میں کچہ جواب نددے سکا۔ اِس میں دائی بولی، بلا لول، میرے صدقے گئی، مجھے یول معلوم ہو تاہے کہ بیشخص مسلمان ہے اور لات منات کا دشمن ہے۔ اُن دیکھے خواکو پوجتا ہے۔ ملکہ لئے یہ سننے ہی ہاتھ ہاتھ ہوئی کہ میں کیا جانتی تھی کہ یہ ترک ہے، اور ہما ہے خواول سے منکرہے تبھی ہارے بُت کے غضب میں پڑاتھا ہمارے خوات اس کی پرورش کی اور اپنے گھر میں رکھا۔ یہ کہتی ہوئی میں سنتے ہی برحواس ہواکہ دیکھئے اب کیا سلوک کرے، مالے طی گئی، میں سنتے ہی برحواس ہواکہ دیکھئے اب کیا سلوک کرے، مالے خوات کے نیند اُ جائے ہوگئی، صبح کے اختیار رویا کیا اور آئسوؤل

تین دن رات اِسی خوت ورجامیں رونے گذرے ، مرگز آگھہ نہ جہبکی تیسری شب ملکہ شراب کے نشہیں مخور اور دائی ساتھ لئے میرے مكان يرآك عضه ي عبرى بوكي اورتيركمان بالتمين كئے با سرحمن كے كنار عبيطى- دانى سے بيالا شراب كا مانكا. بيكر كها ديا! ده عجي جو ماسے ر ب ع قرم گرفتار ہے ، موایات کے میتا ہے ؟ دائی لے کما بتیا بوں کچیوم باقی ہے ۔ بولی کراب وہ ہماری نظروں سے گرالیکن کہ لربام رآوے . دانی سے مجھے ٹیارا، میں دوڑا دیکھوں تومل کی جرہ مانے غصه کے تمتارہاہے ، اور شرخ ہوگیا ہے - روح قالب میں نہ رہی، سام م كيا اور الته با نده كركم البواغضب كي نكاه سے مجھے ديكھ كر دائى سے بولی اگریس اس دین کے وشمن کو تیرسے مارول ، تومیری خطابرا بت معان كريكا بانيس؟ ير مجي الألَّاه بواب . كنيس ن أت ان كر میں رکھ کرخا طرواری کی۔

دائی ہے کہا، باد شاہ اوری کی کیا تقصیرہے ؟ کچے دغمن جان کنیں رکھا، تم لئے اُس برترس کھایا، تم کونیکی کے عوصٰ نیکی ہے گی اور یہ اپنی بری کا تمرہ بڑے مبت سے بارہے گا۔ یہ سنکر کہا، دائی اِلسے بیٹھنے کو کہو، دائی لے مجھے اشارت کی کہ بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا۔ ملکہ لئے اور جام شراب کا بیا اور دائی سے کہا، کہاس کم بخت کو بھی ایک بیالا دے ، تو آسانی سے ماراجا وے ۔ دائی نے جام دیا ، میں لئے
بالا دے ، تو آسانی سے ماراجا وے ۔ دائی نے جام دیا ، میں لئے
بے عذر بیا اور سلام کیا ۔ ہرگز میری طرف نگاہ نہ گئی ، مگرکن انکھیوں
سے چوری چوری دیمیتی تھی ۔ حب مجھے سرور ہوا کچے شعر طبیعت لگا از الجب
ایک بیت میری پڑھی :۔

قابيس مول من ترب گواب بياز عوكما خنج تل كسوي ك دمل و عركيا ؟ مُنكر مسكراني اور دائي كي طرت ديكه كرلولي، كيا تخصے نيندا تي ہے ؟ وائی سے مرصنی یا کرکہا کہ ہاں مجھ پرخواب نے غلبہ کیا ہے۔وہ تورخصت ہو کرجنم واصل موئی ۔ بعد ایک دم کے طکر نے بیالہ مجبت ما تكا، ميں جلد كبر كرروبرولے گيا - ايك ا داسے ميرے التھ سے ليكر بى ليا، تب مين قدمول برگرا ، ملك الله على الله عجه ير حجالا ا در كهنے لكى ، اے جابل! ہمارے بڑے ثبت میں کیا ٹرائی دیکھی جو غائب ضراکی يستش كريخ لگا ؟ مكيس ي كها الفيات شرطبي ، مك غور فرمائي كربندكى كے لائق وہ خداہے كرس كے ايك قطرے يانى سے تم سار كا محبوب بيداكيا ، اوربيت وجال دياكدايك ان من مزارول الشان کے دل کو دیوانہ کر ڈالو۔ ثبت کیا چزہے کہ کوئی اُس کی لیاجا کرے ؟ ایک تھر کو سنگ تراشول نے گطھ کرصورت بنائی اور دام امفول کے واسطے بھایا جن کوشیطان نے درغلاناہے . و مصنع

کوصانع جانتے ہیں ۔ جسے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اُس کے آگے سرخمکالے میں۔ اور تم مسلمان میں بجس نے میں بنایا ہے م أسے مانتے ہیں ، اُن كے واسط دوزخ ، ہما رے كے بشت بنايا ہے. اگر بادشا ہزادی ایان خدایر لادے، تب اس کا مزایا وہے، اور حق وباطل میں فرق کرے اور اپنے اعتقا د کوغلط سمجھے. بارے الیسی الیسی صیحتیں سنگراس سنگدل کا دل طائم موا- خدا ك فضل دكرم سے رولے لكى اور اولى ، احتيا محصے تھى اپنا دين سكھاؤ -يُں نے کاملیقين کيا، اُن لئے برصدق دل پڑھا، اور تو براستغفار کرکر سلمان ہوئی۔ تب میں اُس کے یا نوں طِا، صبح نک کلمہ بڑھتی اور استغفار كرتى رسى ، هير كينے لكى ، بھلائيں نے تو تهارا دين قبول كياليكن مابات كافريس، أن كاكياعلاج ؟ سَن الله كما التماري بلاست جوجيها كرے گا ديساياويگا - بولى كر بچھے جا كے بيٹے سے منسوب كياہے اور وہ بت پرست ہے ، کل کو خدانخوات ہیا ہ ہو اور وہ کا فرمحم سے ملے ادراس کا نطفہ میرے بیط میں تھرجاوے توبلی قباحت ہے،اس كى فكرابھى سے كيا چاہئے، كراس بلاسے نجات ماول ميں لے كما تم بات تومعقول كهتى مو ، جو مزاج مين آوے سوكرو - بولى كرمين اب یال نار مونگی کمین بحل جاؤنگی - میں سے بوجیاکس صورت سے

بھا گنے یا وگی ، اور کہال جاؤگی ؟ جواب دیا کہ بہلے تم میرے یاس سے جاؤ ،مسلمانوں کے ساتھ سرامیں جارمو، توسب آ دمی سنیں اور تم ریگان ندلے جاوی ۔ تم و بال کشتیول کی تلاش میں رمو،جوجهاز عجم کی طرف چلے مجھے خبر کیم ، میں اس واسطے وائی کو تھارے ماس اکثر بھیجا کرونگی ، جب تم کملا بھیجو گئے میں محل کرآ وُنگی اورکشتی پر سوار ہو کر صلی جاؤ گلی ، اِن کم بخت بے دینوں کے مانفے سے تعلصی یا وگلی میں العنارى جان وايان كے قربان موا، دائى كوكياكردگى ؟ بولى أى كى فكرسهل ہے ، ايك بيا يس زهر المابل إلا دو كلى يهي صلاح مقرمولى. جب دن موامين كاروان سرامين گيا ، ايك جره كراي ليا اور جاريا. اُس حدائی میں فقط وصل کی تو قع رہتیا تھا جب وہ مہینے میں سوداگر روم وشام واصفهان کے جمع ہوئے، ارادہ کوچ کاتری کی راہ سے کیا ادرایا اسباب جمازر طِهان لگے - ایک جگر رہنے سے اکثر آشنا صورت ہو گئے تھے جم سے کنے لگے کیول صاحب اتم بھی علونہ ایمال کفرسال س كب تلك ربوكے بيس يعجاب وياكرمير عياس كياہے جوائے وطن كوجاؤل ؟ يهي ايك لونڈي ايك كنّا ايك صندق بساطيس ركھنا مول - اگر تھور عیسی جگر بیٹھ رسنے کو وو، اوراس کانول مقرر کرو تومیری غاط جمع مو . منب هي سوار مول .

سوداگردل نے ایک کو ظری میرے تحت میں کردی، میں لے اُس کے نُول کاروبیہ بھردیا، دل جمعی کرکسوبہانے سے دائی کے گھرگیا اور كها، اعداماً إلى تجديد رخصت موسئ آيا مول . اب وطن كوجاتا مول، اگر تری توجرے ایک نظر ملکہ کود مکیہ لوں تو بڑی بات ہے۔ بارے دائی الع قبول كيا ، مَيس لي كها مَيس رات كوا وُنكا فلات مكان يركوط ار مونكا- بولي الجيا مين كهكر سرامين أيا ، صندوق اوز تكبيك أشاكر جباز مين لايا اور ناخدا كوسونب كركها ،كل فجركوا بني كنيز كوليكرآ وُنگا۔ نا خدا بولا حبد آيُوجبج بم لنگر ألما دينگ بيس الاكما بهت خوب جب رات بوني اسى مكان يرجهال دانی سے وعدہ کیا تھا ، جاکر کھٹار ہا ۔ ہیررات گئے محل کا دروازہ کھلا ، اور ملکہ سیلے کچیلے کیڑے ہینے ایک بیٹی جوا ہر کی لئے باہر نکلی، وہ بٹیاری يرے حوالے كى اورساتھ على بہتے ہوتے كنارے درياكے مرہنجے الك لنبوت يرسوار موكر جهازمين جا أترب، يه و فاداركنا بعي ساته تقا حب مبع خوب روشن ہوئی لنگراً نظایا اور روانہ ہوئے ، بہ خاطر جمع <u>حلے جاتے</u> تھے۔ ایک بندرسے آ واز تو بول کی شلک کی آئی ۔سب حیران اورفکرمند ہوئے جہاز کولنگر کیا اور آبس میں حرچا ہونے لگا، کہ کیا شا و بندر کھیے د غاكر كا، توب تيورك كاكياسيب، اتفاقًاسپ سودا گرول کے یا س خولبصورت لونڈیال تقیس ،شاہ نبرا

کے خوف ہے کہ مبادا چھین کے سب نے کینزکول کو صندوقول میں بٹھا گفل بندگیا۔ مَیں ہے کہ مبادا چھین کے سب نے کینزکول کو صندوق میں بٹھا گفل کردیا۔ اس ع صحابی شاہ بندرا یک غراب پر بمبئہ لذکر جا کر ببٹھا ہوا نظر کیا گئی ہوئے کہ اس عب تھا کہ یا دشاہ کو دائی کے مرلئے کی اور ملکہ کے فائب ہولئے کی جب خبر معلوم ہوئی ۔ مالے فیرت کے اس کا تو نام نہ لیا، گرشاہ بندر کو حکم کیا کہ میں سے سنا ہے غیرت کے اس کا تو نام نہ لیا، گرشاہ بندر کو حکم کیا کہ میں سومیں شہزادی عجمی سوداگرول کے پاس لونٹویال خوب خوب ہیں، سومیں شہزادی کے واسطے لیا جا ہتا ہوں ، تم اُن کوروک کرجتنی لونٹریال جہاز ہیں بول حصنور میں حاصر کروگے ۔ اُنھیں دیکھ کرجو بیندا و نیگی اُن کی قیمت دی حصنور میں ماصر کروگے ۔ اُنھیں دیکھ کرجو بیندا و نیگی اُن کی قیمت دی جائیگی ، نہیں تو والیس ہونگی .

بہروجب حکم بإدشاہ کے بیشاہ بندراس سے آب جماز برآیا، اور میرے نزدیک ایک اور فض تھا، اُس کے باس بھی ایک باندی قبول صورت صندوق میں بندھی۔ شاہ بندراسی صندوق برآ کربیٹھا اور لونڈیوں کو نکلوالے لگا۔ میں لئے خدا کا شکر کیا کہ معبلا بادشا ہزادی کا مرکز نہیں۔ غوض جتنی لونڈیال بائیں شاہ بندرکے آ دمیول نے ناو پر برطھا تھا اُس کے مالک سے بخطھا تھا اُس کے مالک سے بخطھا تھا اُس کے مالک سے بھی ہنستے ہو جھا کہ تیرے یاس بھی تو لونڈی تھی، اُس اعت نے کہا

آب کے قدمول کی سوگند، میں نے ہی یہ کام نمیں کیا ہمول نے ہمارے ورسے لونڈیاں صند وقول میں تھیائیں میں۔ شاہ بندر سے یہ بات سنکر سب صندوقول كالحجاظ البينا شروع كيا ميراتهي صندوق كهولا إورملكه کونکال کرسب کے ساتھ لے گیا عجب طرح کی مایسی موٹی کہ یہ الیسی کرت بین آنی کرتیری جان تومفت گئی ا ورطکه سے و تھیئے کیا سلوک کرے۔ اُس کی فکرمیں اپنی بھی جان کا ڈر بھول گیا ، سارے دن رات ندا سے دعا ماگتا رہا ۔جب بڑی فجر ہوئی ،سب لونڈ یو ل کوکشتی رسوار کرکے لائے . سوداگرخوش ہوئے ، اپنی اپنی کینزکیس لیں ،سب اکیس مگر ایک ملکان میں نامتی تیں نے او تھاکر میری لونڈی منیں آئی اس کا كياسبب مي والفول النجواب دياكهم واقت نيس، شايد بإد شاه ي بيند كي موكى رسب سودا كر محي تشتى اورد لاسا دين لكي ، كرفير ج ہوسوہوا تو گؤھ مت اُس کی قیت ہم سب بھری کر کرتھے دینگے۔ میرے واس باختہ ہوگئے ، میں نے کہا کا اُبنیں عمر نہیں جانے کا، کشتی والوں سے کہایا روا مجھے بھی اپنے ساتھ لے علو، کنارے پر آثار دیجو۔ وے راصنی موئے میں جہازسے اُترکرغراب میں آمیھا، یا گیا ہی ميرك ساقه حيلاآيا . حب بندرس بينياايك صندو قيرجوام كاجو ملكه النيحساقة لالي

قتی اُسے قور کھ لیا، اور سب اسیاب شاہ بندر کے اور ول کودیا، اور سن میں ہرکہیں بھرنے لگا کہ شاید خبر ملکہ کی باؤں، لیکن ہرگز سراغ من ملا اور نداس بات کا بتا بایا۔ ایک رات کو کسی مرسے باوشاہ کے بھی محل میں گیا اور ڈھو نڈھا، کچے خبر نہ ملی قریب ایک میں نے کے خبر کے والے میں گیا اور ڈھو نڈھا، کچے خبر نہ ملی قریب ایک میں نے کے خبر کے کو بین گیا یا، اور سودائی سا بھرلے لگا۔ آخرا نے دل میں خیال کیا، کہ غالب کے بہنچایا، اور سودائی سا بھرلے لگا۔ آخرا نے دل میں خیال کیا، کہ غالب ہے شاہ بندر کے گھر میں میری بادشا نہرادی ہووے تو ہووے، نہیں تو اور کہیں نہیں نہ اور کہیں نہیں دیکھیا جی انقا، کہمیں سے اور کہیں نہیں دیکھیا جی راہ باؤل تو اندر جاگول .

ایک برر رو نظر پڑی کہ موافق اومی کے آمرورفت کے ہے، گرمابی
آسی اُس کے دہانے پر بڑی ہے۔ یہ قصد کیا کہ اس برر روکی راہ سے
جار س کی بران سے آثارے اور اس نجس کی بیٹر میں اُترا۔ ہزار معنت
سے اُس مالی کو توڑا اور سنڈاس کی راہ سے چور محل میں گیا عور تول کا
سالباس بناکر ہرطرف دیجھنے بھالنے لگا۔ ایک مکان سے آواز میرے
کان میں بڑی جیسے کوئی منا جات کررہ ہے۔ آگے جاکر دیکھول تو ملک ہے
کان میں بڑی جیسے کوئی منا جات کررہ ہے۔ آگے جاکر دیکھول تو ملک ہے
کان میں بڑی جیسے کوئی منا جات کررہ ہے۔ آگے جاکر دیکھول تو ملک ہے
مائلی ہے، کہ صدقے اپنے رسول کے اورائس کی آل پاک کے جھے اس
مائلی ہے، کہ صدقے اپنے رسول کے اورائس کی آل پاک کے جھے اس

کفرسان سے بجات دے ، اور جب شخص کے بھے اسلام کی راہ بتائی ہے اس سے ایک بار خبریت سے طابقی دی بیوشی کا عالم ہوگیا۔ جب حال کے بچے گلے لگا یہ ، ہم دو نول پر ایک دم بیوشی کا عالم ہوگیا۔ جب حال بجاہوئے میں لئے کیفیت ما کا کہ سے لیچی ، بولی جب شاہ بندرسب اونڈلو کو کنارے برائی میں مداسے یہی دعا مائلتی تھی کہ کمیں میرا راز فاش نہو ، اور میں بچانی نہ جاول اور تیری جان برا فت نہ آ دے ، وہ ایسا شار ہے کہ ہرگز کسو سے نہ دریا فت کیا کہ یہ ملک ہے ، شاہ بندر ہرایک کو بنظ خریداری دیمی اور شاہ کے حضور میں گذرانی ۔

میرے باب نے جب اُن میں بچھے نہ دیکھاسب کورخصت کیا ، یہ
سب بر بنج میرے واسطے کیا تھا۔ اب ہول شہور کیا ہے کہ بادشا نہاؤی
بہت بیارہے ، اگر میں ظاہر نہ ہوئی تو کوئی دن میں میرے مربے کی خبر
سارے ملک میں اُڑے گی ، تو بہنا می با دشاہ کی نہ ہووے لیکن اب
نیس اِس عذاب میں ہول کہ شاہ بندر مجھ سے اور ارادہ دل میں رکھنا
ہے، اور ہمیشہ ساتھ سولے کو مجا تاہے ، میں راضی نہیں ہوتی ۔ از بسکہ
جا اور ہمیشہ ساتھ سولے کو مجا تاہے ، میں راضی نہیں ہوتی ۔ از بسکہ
جا اور ہمیشہ ساتھ سولے کو مجا تاہے ، میں سامنی نہیں ہوتی ۔ از بسکہ
جا ہمائے ، ابنک میری رصا مندی منظور ہے ، لندا جب ہور میتا ہے۔
پر میران ہول اس طرح کہال مگ نبھے گی ، سومیں سے بھی جی میں یہ

المهرايات كرجب مجدس كجداور فصد كريكا تومس ابني مان دونكي اور مرر ہونگی ۔ لیکن تیرے ملنے سے ایک اور تدبیر دل میں سوتھی ہے ، خدا جاہے تو سوائے اس فکرے دومنری کوئی طرح مخلصی کی نظر نہیں آتی۔ میں ہے کہا فرماؤ تو، وہ کون سی تدبیرہے ؟ کہنے لگی اگر توسعی اور محنت کرے تو ہوسکے . میں نے کہا میں فرمانبردار ہوں ، اگر حکم کروتوجلتی آگ میں کودیڑول، اورسطر صی یا وُل تو تمهاری فاطراً سمان بر حیلاجا وُل' جو کچے فرماؤ سو کیا لاؤل ۔ ملک سے کہا تو بڑے بت کے بت ضافے میں جا اورمیں عگر جرتیال آثارتے ہیں، وہال ایک سیاہ ٹاٹ پڑارہتاہے اس مُلک کی رسم ہے کہ جو کو ئی مفلس اور محتاج ہوجا تاہے ، اُس حکیہ وہ طاط اوط حکر بنطیتا ہے ، یہال کے لوگ جو زیارت کو جاتے ہیں موافق انے انے مقدور کے اُسے دیتے ہیں .

جب دو جاردن میں مال جمع ہوتا ہے، بیٹرے ایک خلعت بڑے
بت کی سرکارسے دیکرائے رخصت کرتے ہیں، وہ تو نگر ہوکر طابا جاتا ہے
کوئی نہیں معلوم کرتا کہ یہ کون تھا۔ تو بھی جا کرائس بلاس کے نیچے بیٹھ
اور ہاتھ منہ اینا خوب طرح چیپالے اور کسوسے نہ بول۔ بعد تین دن
کے ہا بہن اور بت پرست ہر خید تجھے خلعت دیکر رخصت کریں، تو وہ اسے ہرگز نہ اُٹھ۔ جب نہایت منت کریں تب تو لولیو کہ مجھے رو بیر پیسا

کچدر کارنتیں بیں ال کا بھو کا نہیں ،مَیں نظاوم ہوں ، فریاد کو آیا ہوں اگر برنمبنوں کی مانا میری داد دے تو بہتر، نہیں بڑاہت میراانصا كريكا اورأس ظالم سے يسى برا بت ميرى فرياد كو يہنے كا بب تك وه ما بابنول کی آپ شرے پاس نا وے بیتراکوئی مناوے توراضی نہ موجيو . آخرالاجار موكروه خود تيرے نزديك أوے كى - وه بت بواهي ، دوسوچالیس بس کی عمرے، اور هیٹیس بیٹے اس کے جنے ہوئ بت فالے کے سردارمیں ،اور اُس کا بڑے بُت کے یاس طیا ورجاہے ۔اس سبب اس کا اتنا بڑا حکم ہے کہ جنتے جیو لے بڑے اس ملک کے بین آل کے کہنے کو اپنی سعادت جانتے ہیں ،جووہ فرماتی ہے بسروشیم مانتے ہیں ، اس كا دامن كيركركبيواے مائى! اگر مجد مظلوم مسافر كا الفياف فالم نزکرے گی ، تومیں بڑے بت کی خدمت میں گریں مار ونگا ، آخر وہ رحم کھاکر تجے سے میری سفارش کرے گا۔

اس کے بدوہ بریمنہوں کی ما اجب تیراسب احوال او بھے تو کہیو کوئیں گرمیں کے کوسوں سے بیال آیا ہول بکئی دنوں آرام سے رہا میری بی بی میرے ساتھ آئی تھی ، وہ جوان ہے اور صورت شکل بھی اجھی ہے اور آئی ناک سے درست ہے معلوم نہیں کرشاہ بندرنے اُسے کیوں کر

دیکھا ، برزور مجہ سے تھین کرانے گھریں ڈال دیا۔ اور ہم مسلمانوں کا
یہ قاعدہ ہے کہ ، جونامحرم عورت کوان کی دیکھے یا تھین نے تو واجب ہے
کراس کو جس طرح ہو مارڈ الیس اور اپنی جورو کو لے لیس ، اور نہیں تو کھانا
بینا چھور دیں ، کیونکہ حب تلک وہ جمینار ہے وہ عورت خاوند پر حرام ہے۔
اب یمال لا چارم وکر آیا ہول ، دیکھئے تم کیا انصاف کرتی ہو ، حب ملکہ لے
عملے برسب سکھا جھادیا میں رخصت ہواسی نابدان کی را ہ سے نکلا ، اور وہ
جالی آمنی مجر لگادی۔

صبح ہوتے بت خانے ہیں گیاا ور وہ سیاہ بلاس اور ھو کہ بیٹا ہیں روز ہیں اتنا روپیہ اور اشر فی اور کہ امیرے نزدیک جمع ہوا کہ انباراگ گیا جہتے ون نیٹے بھی کرتے اور گاتے بجائے طعت لئے میرے باس کئے اور حضت کرلے لئے ۔ ہیں راضی نہ ہوا ، اور دہائی بڑے بت کی دی ، کہ میں گدائی ہیں کرلے گئے ۔ ہیں راضی نہ ہوا ، اور دہائی بڑے بت اور برجہنول کی میں گدائی ہیں کرلے آیا ، بلکہ انصاف کے لئے بڑے بت اور برجہنول کی مانا کہ باس آیا ہوں ، جب تلک ابنی داد نہ یا وُنگا یمال سے نہ جاُونگا وے میں گیا ۔ لبحد اُس کے ایک تج بے آیا اور میر سے تیئیں کہنے لگا ، کہ جل مانا بلاتی ہے ۔ میں ووضیس ٹاٹ کا لاسرے یا وُل تک اور سے ہوئے دھری میں گیا ۔ کو ہیا ہوں کہ باول کا اور سے ہوئے دھری میں گیا ۔ کو ہیا ہوں کہ اور سے ہوئے دھری میں گیا ۔ کو ہیا ہوں کہ اور سے ہوئے دھری میں گیا ۔ کو ہیا ہوں کہ ایک جول کہ دور کول کا ایک ہوا

ہے، بڑا بت بیٹھاہے ، اور ایک کرسی زرّیں پر فرش معقول بجھاہے اُس برایک بُرْهیا سیاه بیش مسند کیئے لگائے اور دولڑکے دس بارہ برس کے ایک داہنے ایک بائیس شان وشوکت اور تحبل سے میٹھی ہے۔ مجھے آگے بلایا، میں ادب سے آگے گیا اور شخت کے پالے کو پوسہ دیا، بھرأس كا دامن بكرطلیا ۔اس نے میراا حال اوجیا، بیس لے اُسی طع جسطورے ملکے تعلیم کردیا تھا ظاہر کیا۔ سنكر يولى كدكيامسلمان ابني استربول كواوهبل مين رسطة بين؟ مَين لے کما بال متمارے بجوں کی خیر ہو، یہ ہاری رہم قدیم ہے ۔ بولی کہ تیرااتھا ننهب ہے بیس ابھی حکم کرتی ہوں کہ شاہ بند مجد تیری جورو آن کر حاصر ہوتاہے، اوراس گیدی کو الیسی سیاست کروں کہ بار دیگرالیسی حرکت نہ كر ، اورسب كے كان كوا بول اور دري -انے لوگولت لوچين لگی که شاه بندرکون ہے ؟ اُس کی میرمجال ہوئی کہ بگانی تر ما کو بزور جھیں لیتیا ہے؛ لوگول نے کما کہ فلانا شخص ہے میشن کراُن دونوں لڑکوں کو (جم اس بیطے تھے فرمایا کہ حلدی اس مانس کوساتھ لیکر بادشاہ کے یا س عاؤ اور کوکہ مآنا فرماتی ہے کہ حکم بڑے بت کا یہ ہے کہ شاہ بندرادمیو يرزور زيادتي كرماميم، حيناني اس غريب كى عورت كوهين لياسيداس ی تقصیر شری ثابت ہوئی جلداس گراہ کے مال کا ٹالیقہ کر کراس ترک

کے (کہ ہما رامنظور نظریہ) حوالے کر نہیں تو آج رات کو تو ستیانا س ہوگا، اور ہما ہے غضب میں بڑیگا۔ وید دو نول طفل اُ طفکر منڈل سے

با ہرآئے اور سوار ہوئے، سب بنڈے سنکھ بجاتے اور آر تی گاتے طِبُو
میں مولئے،

عون دہاں کے بڑے جبور نے جمال اُن الاکول کا با فر بڑا تھا، وہا کی مٹی تبرک جان کر اُٹھا لیتنے ، اور آنکھول سے لگاتے۔ اُسی طح یادشاہ کے قلعے کر گئے۔ بادشاہ کو خبر مولی ، ننگے بانول استقبال کی خاطر نکل سما ، اور اُن کو بڑی مان مهت سے لیجا کر اپنے پاس شخت بیر مٹھا یا اور او چھا آج کیول کر تشریف فرمانا ہوا ؟ اُن دو نول بریمن بجول نے ماکی طرف سے جو کچھیسن آئے تھے کہا ، اور بڑے بت کی خفگی سے ڈرایا .

بوچه من است من المست خوب اور اپنی لؤکرول کوهکمکیا یادشاه نے سنتے ہی فرمایا بہت خوب اور اپنی لؤکرول کوهکمکیا کوهس جو اس اور اپنی لؤکروں کوهکمکیا تومیں تقصیرائس کی تجویز کرکے سزاد ول سیر سنکر میں اپنی دل میں گھباریا کہ یہ بات تواجعی نہ ہوئی۔ اگر شاہ بندر کے ساتھ ملکہ کو بھی لا ویں تو بردہ فائن ہوگا ورمیا کیا احوال ہوگا ، دل میں بنایت خو فزدہ ہوکر خدا کی طرف رجوع کی الکین میرے منہ پر ہوائیاں اٹر لئے لگیں ، اور بدن کا جینے لگا۔ لڑکول کے بیمیار گا۔ وائول کے بیمیار گا۔ دریا فت کیا کہ برحکم اس کی مرضی کے موافق نہ ہوا۔

دونھیں خفا و برہم موکر اُٹھے ، اور پا دشاہ کو تھیڑک کر لوبے اے مردک! تودیوانہ مواہے جو فرمال بر داری سے بڑے بت کی نظار ، اور ہما ہے تین کو تھوٹھ سمجھا ، جو دولوں کو بلواکر تحقیق کیا جا ہتا ہے ؟ اب خبر دار تو فضب میں بڑے بُت کے بڑا ، ہم لئے تجھے تکم بہنچا دیا ، اب تو مبان اور بڑا بت جانے .

اِس کھنے سے یا دشاہ کی عجب حالت ہوئی کہ اِنتہ جوڑ کر کڑا ہوگیا اورسے یانون تلک رعشہ ہوگیا مشت کرکے منابے لگا ، بے دونول مركز نزيم لين كوف رم اس مي جين اميرام اوبال حافزيق ایک منه موکر برگونی شاه بندر کی کرنے گئے، که وه ایسامبی حرامزاده برکار اویالی ہے ،ایسی الیسی حرکتیں کرناہے کہ حضومیں یا دشاہ کے کیاک عن كري ؛ جو كه بريمنول كي ما النه كما الميجام ورست ہے ، اسس واسطے كو حكم برے بت كاہم . يه دروغ كيول كر مہو گا؟ ياد شاه يز حب سب کی زبانی ایک ہی بات سنی ،اپنے کہنے سے بہت نجل اور اوم جوا۔ جلدايك خلعت ياكيزه مجهروي اورتكمنامداني التهسي لكه أس يرستي مر کر کرمیرے حوالے کیا ، اور ایک رقعہ مادر بریمنال کولکھاا ور بواس اشرو کے خوان اوا کول کے روبرومشیکش رکھکر خصت کیا۔ میں خوشی یہ ہوشی بُت خانے میں آیا اورائس طبعیا کے یاس گیا۔

یاد شه کا خطرجوآیا تھا ،اُس کا پیضمون تھا ،القاب کے بعد مزالی عِزُونیاز لکھ کرلکھا تھا ،کہ وافق حکم حضورکے اس مردسلمان کو خدمت شاه بندر کی مقرر مولی اور خلعت دی گئی - اب براس کے تتل کرلے كانختارىير . ا ورسارا مال واموال اس كا اس ترك كا ہوا ، جوچاہے سو کے۔ امیدوار ہوں کہ میری تفصیم حات ہو۔ بربہنول کی مال لئے خوش ہو کر فرمایا کہ نوبت خالے میں بت خالے کی نوبت بجے۔ اور پانچ سونیا برقندازم بال باندهی کوری ماریس مح میرے بمراه کردیے ،اور حکم کیا کر بندرمیں جاکر شاہ بندر کو دستگیر کرکے اس مسلمان کے حوالے کری. مسطح کے عذاب سے اس کامی جاہے اُسے مارے - اور خبردار سوا اس غزرکے کوئی محل سرامیں واخل نہووے، اوراس کے مال وخزانے کوا مانت اُس کی سپردگریں -جب یہ بہنوشی رحفت کرے رسیداور صافی نام اُس سے لیکر بھر آویں ،اور ایک سری یا وُبت بزرگ کی سرکار سے میرے تئیں و کرسوار کرواکر وداع کیا. حب میں بندر میں نہنچا ایک آ دمی نے طرحکر شاہ بندر کوخبر کی ، وہ حبران سابيطا تما كه مَين جابينيا عفيته تودل مين عبري رم تما . ديكيتي بي شاه بندر كوتلوا كهينج كرايسي كردن مين لكافئ كه اس كاسرالك عِمَّا سا ارگیا. اور وہال کے گماشتے نزائجی مشرف دار وغول کو مکر اواکر سب دفتر

منبط کئے، اورئیں محل میں داخل ہوا۔ ملکہ سے ملاقات کی ،آلیس میں گلے لگ کررونی اور شکر خدا کا کیا۔ میں نے اُس کے اُس نے میر سے آنسو يو نجهے . تھير باہر مسند مير ہليھ كرامل كارول كوخلعتيس ديں ، اورايني اپني خدمتول بیسب کو بحال کیا ۔ نوکرا ورغلاموں کوسرفرازی دی ۔وہ لوگ جومنڈب سے میرے ساتھ متعین ہوئے تھے ، ہرایک کوالغام وثیق د کراور اُن کے جمعدار رسالہ دار کو جوڑے بہنا کر رضت کیا ،اور جواس بیش قیمت اور تھان بزربا فی اور شال با فی اور زر دوزی اور حبنس و تخفے ہرایک ملک کے اور نقد بہت سایاد شاہ کی نذر کی خاط اور بوافق ہرایک امراول کے درجہ بدرج اور نظیاین کے لئے اور سب پنظول كتقسم كران كى خاطرانے ساتھ ليكر لعبدايك مفتے كے س بلدے مِن آیا ، اوراس مانا کے آگے برطران بھینٹ کے رکھا۔ اُس نے ایک اور خلعت سر فرازی کی مجھے بخشی ، ور خطاب دیا۔ بھر إدشاه كے درباميں جا كرمينكش كدراني اور جوجو ظلم و فساد شاه بندر ایاد کیا تھا اُس کے موقوت کرنے کی فاطرع من کی۔ اس سب ے بادشاہ اور امیر سوداگرسب مجھے راحنی ہوئے . بہت نوازش مجه بر فرمانی او خلعت اور گھوڑا دیکر منصب جاگیر عنابیت کی ،اور آبر و مرت بخشی مب یا دشاہ کے حضورہ باہرا یا ،شاگر دبیثوں کواوراہل

كارول كواتنا كيد ديكررامني كياكه سب ميرا كلمه يرصف لكه يؤمن ميس بهت مرقد الحال مولّيا اور نهايت جين وآرام سے اس مُلك ميں ملک عقد باندمه کررہنے لگا ، اور حذا کی بندگی کرنے لگا -میرےالغیا كے باعث رعبت رجاسب وش تھے۔ سينے س ايك باربت فاك میں اور میا دیشاہ کے مصنور آیا جاتا، یا دیشاہ روز بروز زیا دہ سرفرازی فرقا۔ الفرمصاحبت ميل مجع داخل كيا ،ميرى بصلاح كوئى كام نه رًا، نمایت بے فکری سے زندگی گذریے ملی، مرضوایی جانتاہے اکثر اندلیشه اِن ود نول عبایُول کا دل میں آنا کہ وے کماں ہو نگے اورکس طح موسك بعد مرت ووبرس كے ايك قا فلرسوداگرول كا مك زيراد ے اُس بندر میں آیا ، وے سب قصد عمر کار کھتے تھے ، اُکفول لے بیا چا اکه دریا کی راه سے اپنے مک کوجاویں و بال کا یہ قاعدہ تھاکہ جو كاروان آنا من كاسردارسوغات وتحفد سرايك طك كاميرے ياس لا ا اورند گذرانتا ، دوسرے روز میں اس کے مکان برجاتا دہ یکی بطراق محصول کے اس کے مال سے میتا اور پروائلی کوچ کی ویما۔ آئ طرح وه سوداگرزیر بادیے بھی میری طاقات کو آئے اوربے بمایشکش لائے ، دوسرے دن میں اُن کے خیمے میں گیا۔ دیکھا تو دوآدی عظم بُران كير عين كمثرى بقي سريراً مقاكرميت دوبرولات ين.

بعد ملا عظ كرك كے معراً عقائے جاتے ہيں ، اور بڑى محنت اور فدرت كردہے ہيں .

میں نے خوب نجا کر جود مکھا تو ہی میرے دونوں بھائی ہیں ۔ اُس و قت غیرت اورجمیت نے نہ جا ہاکہ ان کو اس طبع خدمتگاری میں و مکیمول ۔ حب اپنے گھر کو حیلا اومیول کو کہا کہ ان دو نو شخصول كويئة آؤ- اُن كولائے ، مجرلباس اور لوشاك بنوادى اور اپنے يا رکھا .ان بد ذاتول سے بھرمیرے مارسے کامنصوب کرکرایک دوزادھی رات میں سب کوغافل پاکر جو اوں کی طرح میرے سرامنے آسنے میں نے اپنی جان کے درسے جو کیداروں کو در دانے برر کھا تھا اور یہ کٹا وفادارميري جاريا ئي كي يتى تلے سوتا تقا - جول الفول في تلوال میان سے کھینچیں پیلے کتے سے بجونک کران برحلہ کیا، اُس کی آواز ے سب جاگ بڑے ، میں بھی بل بلاکر جنکا۔ اومیوں نے اُن کو کرا امعلوم ہوا کہ آپ ہی ہیں ۔سب لعنتیاں دینے گلے ، کہ باوجود اس فاطرداری کے بیکیا حرکت اُن سے ظورس ای ؟ باد شاه سال مت إتب توس عبي درا ، مثل مشهور م ، ايك خطا دوخطا تىيىرى خطا مادر كخطا. ول ميں ہي صلاح عثهري كه اب ان كومقيد کروں،نیکن اگر نیدی خاہنے میں رکھوں تو اِن کا کون خبرگیرال رہیگا؟ جو کھ میاس سے مرجا کیں گئے ، یا کوئی اور سوانگ لائیں گے ۔ اس واسطے تفنس میں رکھاہے کہ ہمیشہ میری نظروں کے تلے رہیں تومیل خاطر جمع رہے ، مباوا آنکھول سے او تھبل مبو کر کھچا ور مکر کریں ۔ اوراُس کے تئے کی عزت اور حرمت اُس کی نمک صلالی اور و فاداری کا سبب ہے سبی ن الشرا آدمی میو فا مبر ترحیوا ان باد فاسے ہے ۔ میری یا مرگذت میں وفل مبر ترحیوا ان باد فاسے ہے ۔ میری یا مرگذت میں جو حصنور میں عوض کی ، اب خوا ہ تنل فرمائے یا جان تحییٰ کی کھے مکم یا دشاہ کا ہے ۔

بیں ہے 'شکراُس جوان باہیان پرآذری کی اور کہا تیسہ ری مرقت میں کچیفلل نہیں ، اوران کی بے حیائی اور حوامزادگی میں ہرگز قصور نہیں ، سچ ہے گئے کی و مرکو بارہ برس گاڑو تو بھی ٹیڑھی کے بٹے اس کے بعد میں کے حقیقت اُن بارھول تعل کی (کدائس کئے کے بٹے میں مقعی بوھی ، خواجہ بوالا کہ باوشاہ کی صدومیت سال کی عمر ہو، اُسی میں سے بھی بوجہ اور تا اور عیاسال کے ایک روز بالا خالے پر بندرمیں جمال میں حاکم تھا ، بعد تین جارسال کے ایک روز بالا خالے پر محل کے (کہ بند تھا) واسط سیراور تا نے دریا اور صحوا کے ہیں بیٹھا تھا، اور ہرطرف دیکھٹا تھا، تاگاہ ایک طوف حبکل میں کہ وہاں شاہ راہ ذیکی دراموں کی نصویرسی نظرا کی کہ جلے جاتے ہیں۔ وور بین لیکرو کھا توعب میں کہ دوائ کے بالے نے دراسط میں کہ وہاں شاہ راہ ذیکی سیکت کے انسان دیکھائی دیئے جو بداروں کوائن کے بلانے کے داسط میں سیکٹ کے انسان دیکھائی دیئے جو بداروں کوائن کے بلانے کے داسط

دورايا-

جب وے آئے معلوم مواکد ایک عورت اور ایک مردیعے . رنڈی كومل سراميں ملكہ كے ياس بھيج ديا، اور مرد كوروبرو بلايا - ديكھا توايك جوات بس بیس بائیس کا دامیھی موجھ آغازہے بلیکن دهوپ کی گرمی ہے أس كے جرے كارنگ كانے توسے كاسا بورائي، اور سركے بال اور المقول كے نامن بره كرين مانس كى صورت بن راب ، اورايك الركا رس تین بیاریک کا کا ندھے ہے، اور دوآ سینیں کرلے کے بھری ہوئیں بيكل كي طرح كلي ميں والے ،عجب صورت اورعب وضع اس كي ديكھي. مي سعنهايت حيران موكر يوجها الدعزر! أو كون ب اوركس ملك كايا شناه ہے اور پر کیا تیری حالت ہے ؟ دہ جوان بے اختیار رولے لگا اور وہ بمیانی کھول کرمیرے آگے زمین پر رکھی اور ہولا ، الجوع الجوع إ واسط خداک كيه كفالخ كودو . متن سے كھاس اور بناس بتيال كھا ما ميلا أنا ہول . ایک ذرا قوت مجه میں باقی نهیں رہی ۔ وو نھیں نان وکباب ا درسترا ب يں كے منگوا دى وہ كھائے لگا۔

اتنے میں خواجہ سرامحل سے کئی تھیلیاں اور اُس کے قبیلے کے باس سے لے آیا میں لئے اُن سب کو گھلوایا ، ہرایک قتم کے جوام ردیکھے کایک ایک وانہ اُن کا خواج سلطنت کا کھا جا ہئے۔ ایک سے ایک المول

لاول بین اورتول میں اورآبداری میں ، اوراُن کی تھیوٹ بڑنے سے سالا مكان بوقلموں موكيا حب أس لے تكوا كھايا اورا يك جام دارو كاپيا اوردم لیا ، حواس کا ہوئے، تب میں نے بوجھا یہ نیفر تجھے کہال ہا تھ لگے ؛ جواب ویا کہ میرا وطن ولایت آ ذر بائیجان ہے ، لڑکین میں گھر بار ما باپ سے عبرا ہوکر پہت شختیا ان مینی ، اور ایک مرت لک میں زندہ درگو تھا، اور کئی بار ماک الموت کے نیج سے بچا ہول ۔ میں نے کہا اےم دادی مفصل که تو معلوم ہو۔ تب وہ اپنا احوال بیان کرنے لگا، که میرا باپ مؤاگر ببیشه تھا ، ہمیشہ سفر مہندوستان وروم وحبین وخطاو فرنگ کا کرتا۔ نب میں دس برس کا موایا ب ہندوستان کوحیا ، مجھے اپنے ساتھ لے جائے كوميا م - ہرمنید والدہ نے اور خالا مانی تجو تھی نے كها كه انھى ير لاكا ہے لاكتن سفركے نبيس ہوا، والديئے نہ مانا اور كها، كدئيں بوطوھا ہوا اگريہ ميے روپروتربتت مذمو گا، تو پیصرت گورمیں لیجا کونگا، مردبجیہ اب نہ سكيم كا توكب سكيم كا.

یہ کہ بی خطے خواہ مخواہ ساتھ لیا اور روانہ ہوا ،خیروعا فیت سے راہ کھی ،جب ہند وستان میں بہنچے کچے مبنس وہاں بینچی ، اور دہاں کے سوغا لیکر زیر باد کے طک کو گئے۔ یہ بھی سفر ہو خوبی مہوا۔ وہاں سے بھی خرید و فرو کرکے جہازیر سوار ہوئے کہ جلدی وطن میں پہنچیس ۔ بعد ایک بہینے کے ایک

ردز آند صی اورطوفان آیا اور مینه موسلادهار برسنے لگا، ساراز مین واسان دهوال دهار بوگیا اور مینه موسلادهاز کی توٹ گئی معلم نا خدامر پیٹنے لگے ، دس دن تلک مبوا اورموج جیده حیا ہتی تھی اللے جاتی تھی ، گیارهویں روزایک بیماڑسے شکر کھا کے جماز پُرزے پُرِزے موگیا ، ندمعلیم مواکہ باب اور لؤکر حیا کراوراسیاب کمال گیا۔

میں سے اپنے تنبن ایک تختے پر دکھا، سه شبا ند روز وہ بڑا بے اختیا چاگیا ۔ چوتھے دن کنارے پر جا لگا ، مجھ بین فقط جان با تی تھی۔ اُس پر سے اُترکر گھٹینوں جبلکر بارے کسونہ کسوطح زمین پر بہنچا ۔ دُور سے گھبت نظر کے اور بہت سے آدمی و ہاں جمع تھے ، لیکن سب سیاہ فام اور نیگے مادر زاد ، مجھ سے کچھ بو لے لیکن میں نے اُن کی زبان مطلق نیجھی ۔ و بھیت مادر زاد ، مجھ سے کچھ بو لے لیکن میں نے اُن کی زبان مطلق نیجھی ۔ و بھیت جون کا تھا ، وہ آدمی آگ کا اللو جبال کو ٹوں کے ہوئے کرتے تھے اور کھاتے تھے ، اور کئی دن ایک گھر بھی وہاں نظر آئے ۔ شاید اُن کی خواک بی تھی اور و بیں بہتے تھے ، مجھے بھی اشارت کرنے گئے کہ تو بھی کھا۔ میں بی تھی اور و بیں بیتے تھے ، مجھے بھی اشارت کرنے گئے کہ تو بھی کھا۔ میں لیک مٹھی اکھال کو کھونے اور بھیا جینے لگا ، تھوڑا سا بانی پی کر لیک گوشے میں سور ہے ۔

بعد دیر کے جب جاگا اُن میں سے ایک شخص میرے نزد میک آیااو اور دیک آیااو اور کھانے اور اُس راہ پر جِلا۔

ا کے کف دست میدان تقا گویا صحائے قیامت کا نمونہ کہا جاہئے ، یہی بونط کھا ا ہوا جلا جا ا تھا ۔ بعد جارون کے ایک قاعد نظر آیا جب یا س گیا توایک کوٹ دیکھا بہت بلندتام تھر کا اور ہرایک لنگ امسس کی دو دوکوس کی ، اور در وازه ایک سنگ کا تراشا ہواایک قفل پڑا سا حِراتها،ليكن وبال انسان كانشان نظرنه يرا . وبال سي آكے جلا ايك ٹیلا د کھاکہ اس کی خاک شرمے کے رنگ سیا ہتمی، حب اُس تل کے یار ہوا توایک شہر نظر میا اہت بڑا ،گردشہر نیاہ اور جا بہ جا بچے ،ایک طرف شہرکے دریا تھا بڑے ہا ط کا ۔جاتے جاتے دروانے پرگیا اولسم النّمر کہ قدم اندر رکھا ۔ ایک شخف کو دیکھا پوشاک اہل فرنگ کی ہینے موے كرسى يربيطام جول أن الخطي اجبني مسافرد يجما، اورميرے منه ہے سبم اللہ سنی ٹی راکہ آگے آؤ۔ یس نے جاکر سلام کیا ، نمایت مہانی سے سلام کاجواب دیا ، ترت میز ریا نو روٹی اورمسکہ اور مرغ کا کباب اورشراب رکھکر کہا ہیٹ تھرکر کھا کو ۔میں نے تھوڑا سا کھا یا اور بیا اور بے خبر موکر سویا ۔ حب رات ہوگئی تب آنکی گھلی ہاتھ منہ دھویا ، تھرمجھے کھاٹا کھلایا ورکماکہ اے بیٹا! اینا حوال کہ جو کھے مجھ پرگذراتھا سب لرسایا، تب بولاکر بهال توکیول آیا؟ میس نے وق موکر کہاشا ید تو د اوانہ ہے ، مُبس لے بعد مدت کی منت کے اب لبتی کی صورت وکھی ہے

ضلاتے بیال لک بینیا یا ، اور تو کمناہے کیوں آیا ۔ کھنے لگاب تو ارام کر ، کل جو کمنا ہو گا کہ ونگا ۔

حب صبح ہوئی اولا کو تقری میں میا وال اور حملنی اور توبڑہ ہے باب لي من إن الماكه خواجلة روتي كها كي محنت مجهة المحالي كيا محنت مجهة المحاكمة لاجاروہ سب بحال کرائس کے روبرولایا۔ تب اُس نے فرمایا کہ اُس ٹیلے برجا ، اور ایک گزیے موافق گڑھا کھود وہاں سے جو کھی نکلے اس تعلیٰی میں حیان ·جو نہ تھین سکے اُس تو بڑے میں بھر کرمیرے یاس لا۔ میں وہ سب میزں لیکروہاں گیا اور اتنابی کھود کرھیان حیون کر توبیسے میں ڈالا، دیکھا توسب جواہر رنگ برنگ کے تھے ، ان کی جوت سے اٹھیں جو نھیا کئیں۔اُسی طبح تھیلی کو مونھال منہ بھرکراُس عزیز کے پاس لے گیا . دکھیکر بولا كرجواس ميں بعراہے تولے اور بیاں سے جا کہ تیرار منا اس شہر میں خوب نیں میں مے جواب دیا کے صاحب سے اپنی جانب میں بڑی مہریا تلی کی کہ اتنا كم كنكر يتمرديا اليكن ميرك كس كام كا ؟ حب بعوكها مؤسكا توندان كوچبا سکونگا، نه بیط عبرے گا، پس اگراور بھی دو تومیرے کس کام آیس گے؟ وه مرد بهنساا ورکنے لگا کر محیار تھے میرا فسوس آ ناہے کہ تو بھی ہاری مانند لل عم كامتوطن ب، اس لئے ميں منع كرتا ہوں نميس تو جان، اگرخواہ نحواہ ترایمی تصدیم که شهرس جاؤں ، تومیری انگوشی لیٹا جا جب بازار کے

ج ک میں جاوے تو ایک شخص سفند رکیش و ہال بیٹھا ہو گا ،اور اُس کی صورت شکل مجرسے بہت مشابہ میرابرا عبانی ہے۔اُس کو مرجھات دیجة وه نیری خبرگیری کر گیا، اورجو کیج وه کے اُسی موافق کام کیجو بنیس تو مفت ماراجا يكا اورميراحكم سين لك ب ،شهريس ميرادخل شين، ت يس نے دہ خاتم اس سے لی، اورسلام کرکررضت ہوا۔ تتریس گیابت خاصه شهرو کیها ، کوچه و بازارهها ف اور زن ومردیے حجاب آلیس میں خرید وفروخت کرتے ،سب خوش لباس . مَب سیرکرتا اور تاشاد کھتا جب جوک كے جورام ميں بينيا، ابسا از دحام تفاكد تفالى تھينكئے تو آوسوں كے سرو جلی جائے فلقت کا یٹھٹھ نبدر ہا تھاکہ آدمی کورا ہ میلنا مشکل تھا جب کے بھیا جھیٹی س بھی وحکم دھ کا کیا ہوا آگے گیا۔ بارے اس عزیزکو دکھا لرایک جو کی رہیجا ہے اور ایک جڑاؤ تیات ردبرودھراہے۔ میں نے جا کرسلام گیاا وروه مهردی انظر غضب سے میری طرف د کیھا اور بولا ، کیول توبيال آيا ، اورايني تأس بالاس دالا ؟ مُرمير، بوقون عباني لا تجھ منع نهرکیا تھا ؟

میں لئے کہا، انعول نے تو کہالیکن میں لئے نہ مانا، اور تام کیفیت اپنی ابتداسے انتہا تک کہ سنائی۔ وہ تخص اُٹھا اور مجھے ساتھ لیکرانیے گھر کی طرف جِلاراً س کامکان یا دشا ہول کا سا دیکھتے ہیں آیا ، اور بہت سے ور حاكرات كے تقع - حب خلوت ميں جاكر بعضا به ملاميت بولا . كدا فرزندا يكيا توسي حاقت كى كرايني يا نول سے گرمي آيا ؟ كونى كھي اس كم بخت طلساتی شهرین آتا ہے ؟ میں اے کمائیں ایا احوال میشیر کمدیکا ہوں اب تسمت لے آئی الین شفقت فراکرسیاں کے راہ ورسم سے طلع کیا ا قرمعلوم كرول كه اس واسط تم الن وتهارك بجالي ال جع منع كيا تب وہ جوا مزد لولا کہ با دشاہ اور تمام رئیس اس شمر کے راندے ہوئے ہیں، عجب طیح کااُن کا رویا اور مذہب ہے۔ بہال بت خالے میں ایک بت ے کہ شیطان اُس کے بیط میں سے نام اور ذات اور دین ہر کسو کا بیا كرّاب ، بس جوكوئى غريب مسافراً اي يا دشاه كوخر بوتى ہے . أس مند یں لیجاتا ہے ، اور بت کوسیدہ کروا تاہے ۔ اگر ڈنڈوت کی تو بہتر . نہیں تو باسكودريايس فإوادياب -اگروه ماع كدريات كل كرهاك، تو اُلت اور <u>خص</u>نے اُس کے لینے ہوجاتے ہیں ایسے کہ زمین میں گھسٹتے ،الیا طلسم اس شهرمیں بنایا ہے۔ مجھ کو تیری جوانی پررتم آنا ہے ، مگرتیری غاطر ایک تدبیر کرنا ہوں ، کہ تعلا کوئی دن تو توجیتارہے ، اور اس عذاب سے

میں نے بوجیا وہ کیاصورت تجویز کی ہے ؟ ارشاد ہو ، کہنے لگا بھے کہندا کول اور وزیر کی لڑکی تیری خاطر بیاہ لاوُں ۔ میں سے جواب دیا ، کہ وزیراپیٰ

بیٹی مجے سے مفلس کوکب دیگا؟ مگرجب اُن کا دین قبول کروں ؟ سویہ مجے سے نہ ہو سکے گا۔ کینے لگااس شہر کی یہ رسم ہے کہ جو کوئی اس بت کو سجدہ کیے ،اگرفیٹر ہوا ور یا دشاہ کی بیٹی کو مانگے ، تواُس کی خوشی کی فاطر حوالے کریں اور اُسے رنجنیدہ نہ کریں - اور میراجھی یا دشاہ کے نزدیک اعتبا ہادر عزر کتاہے ، ابذاسب ارکان اور اکابر بیال کے میری قدر كية بن . اور درميان ايك مضة من دو دن بتكديس زيارت كو جالتے ہیں ،اورعبادت بجالاتے ہیں ،جنانچہ کل سب جمع ہووینگے میں تجهليا وُنگا - يه كمكر كهلا بلاكر سلار كها ، جب صبح موني تجه ساته ليكر بخان کی طرف حیلا ، وہاں حاکر پو د کیجا تو آدمی آتے جائے ہیں اور پرستش کرتے ہی یا دشاہ اورامیر بت کے سامھنے بنڈ تول کے پاس سر بھے کئے ادب سے دوزانو بعظمے تھے، اور ناکٹیزالٹاکیاں اور لٹرکے خوبصورت جیسے حورو غلمان جارول طرف صف باندھ كھے تب وہ غرز مجے سے مخاطب ہوا، کہ اب میں جو کہول سوکر میں نے قبول کیا، کہ جو فرماؤ سو بحالا وُل - بولا كه يبليط ما دشاه كے الته يا نول كو بوسه دے ، بعداً س كے وَرِم كادامن كرايس في ويسابى كيا - با دشاه في الوجيا ،كريه كون إوركيا كتاب ؟ أس مرد ال كما يجان مير اشتربس م، يا دشاه كي قدم بسی کی آرزومیں دورسے آیاہے ،اس توقع برکروزیراس کواپنی غلای

یں سربلند کرے ، اگر عکم بت کال کا اور مرصنی حضور کی ہووے ، بیا دشاہ کے بوجھاکہ ہمارا فد مہب اور دین و آئین قبول کرے گا ، تومبارک ہے۔ ووی بت خوی بت خالے کا نقار خالہ جینے لگا ، اور بھاری خلعت مجھے بینائی ، اور ایک بتی سیاہ میرے گلے میں ڈال کر کھنچے ہوئے ثبت کی سنگھاس کے آگے لیک سیحدہ کرواکر کھڑا کیا ۔

بت سے آواز کی کہ اے خواجہ زادے اِخوب ہوا کہ تو ہماری بندگی میں آیا، اب ہماری رحمت اور عنایت کاامیدوار رہ - بیسنکر سی خلفت نے سجدہ کیا اور زمین میں لوٹنے لگے اور بکارے ، وَهن ہے کیول نہ و تم ایسے بی ظاکر مو۔ جب شام ہوئی یاد شاہ اور وزیر سوار ہوکر وزیر کے محل میں واغل موئے ، اور وزیر کی بیٹی کو اپنے طور کی ریت رسم کرکے میرے توالے کیا ، اور بہت سا دان دبیزدیا اوربہت منت وار بوے کہ بوجب حکم رہے بت کے اُسے تہاری فدمت میں دیا ہے۔ ایک مکان میں ہم ووزل کور کھا، اس نازنین کو ہوس نے دکھا تو فی الواقع اُس كا عالم مري كاساتها كهسكه سے درست جوجو خوبيال مدمني كى شى جاتى ہيں سوسب أس ميں موجود تقييں ، لفراغت تام ميں يے سجت کی اور خطا کھایا ۔ مبع کوغسل کرکے یا دشاہ کے مجرے میں حاضر موا بادشاه مخ خلعت دا مادی کی عنایت کی ، اور حکم فرمایا که سمیشه درمارسی

حادز رہا کرے۔ آخرکو بعد فیدروزکے یادشاہ کی مصاحبت میں داخل ہوا۔ یا دشا دمیری صحبت سے نهایت مخطوط ہولتے، اور اکثر ضلعت اور انعام عنایت کرتے ،اگرم ونیا کے مال سے میں غنی تھا اس واسطے کرمیے قبیلے کے پاس آنانقدومبنس اور جواہر تفاکر حس کی حدّونہایت بذتھی۔ دوسال تک بہت عیش وآرام سے گذری - اتفاقاً وزرزادی کو بیٹ ر اجب ستوال ساموا اور انگنامهیناگذر کر اورے دن موئے برس لگین دائى جنانى آئى ، تومُوا الأكابيط ميس سے نكل ، أس كاليس جيا كو حِطها ، وه بھی مرکئی۔ میں مارے غم کے دیوانہ موگیا کہ یہ کیا آفت لوٹی! اُس کے سرائة بيتارونا تقا الكيارگي رويخ كي آواز سارے محل ميں بلند موثي ا ورجارو ل طرف سے عورتیں آنے لگیں ۔جو آتی تھی ایک دومترامیرے سرر مارتی اوراینی کس اور گون کونتگا کرکے میرے منہ کے مقابل کھڑی رمہتی ، اور رونا شروع کرتی اتنی زنڈیاں اکٹھی موئیں کہ میں اُن کے حور طرول میں جھیے گیا ، نزدیک تھاکہ جان کل جاوے۔ اتنے میں کسویے بیچھے ہے گرمان میرا کھینے کر گھسیٹا، دیکھول تو دى مردعجى بحب ي محصر بيا لم تفا - كيف لكاكر احمق توكس ليك روتا ہے ؛ میں نے کہا اے ظالم یہ تو نے کیا بات کھی ؛ میری إوشابت لط كئى ،آرام فانددارى كالياكذرا، توكهما ہے كيول غم كرماہے! وه عزيز تبسم کرکے بولا، کداب اپنی موت کی خاطر دو۔ میں لئے بہلے ہی تھے کہا تھاکہ شاید اس شہریس تیری اجل ہے آئی ہے ، سوہی ہوا، اب سوائم مرکئے کہتے کہ سوئی رہائی نہیں ۔ آخر لوگ مجھے بکولا کربت خالے میں لیکئے دکھا تو بادشاہ اور امرا اور جھیس فرقد رعیّت برجا وہاں جمع ہیں اور وزیر زادی کا مال اموال سب دھراہے ، جو چیز جس کاجی جا ہتا ہے دزیر زادی کا مال اموال سب دھراہے ، جو چیز جس کاجی جا ہتا ہے۔

خوش سب اسیاب کے نقد رُسپہ ہولے ،اُن رُبپول کاجوام خریدا
گیا، اور ایک صند و نیچیس بند کیا اور ایک و و سرے صند وق میں نال
وطوا اور گوشت کے کہا ہے اور میوہ خشک و تراور کھالے کی چیزیں لیک
عیری، اور لاش اُس بی بی کی ایک صند وق میں رکھ کر صند وق آذو قے
کاایک اونسط ہدلد دایا، اور مجھے سوار کیا اور صند و قیج جوام کا میری نغیل
میں دیا اور سارے باجمن آگے آگے بھین کرنے سنکھ بجائے ہے ، اور تیجے
میں دیا اور سارے باجمن آگے آگے بھین کرنے سنکھ بجائے ہے ، اور تیجے
میں دیا اور سارکیا دی کمتی ہوئی ساتھ ہولی۔ اس طور سے اسی دروائی سے کہ میں ہیلے روز آیا تھا شہر کے بام زکلا، جو نفیس وار و فدکی نگاہ گھ پر
پری رویے لگا اور بولا کہ اے کم محنت اجل گرفتہ امیری بات نہیں، اور
پری رویے لگا اور بولا کہ اے کم محنت اجل گرفتہ امیری بات نہیں اور منعی بات نہیں اور کیا تھا ، اُن کے بیا جان کی ، کیری تقصیر نہیں، میں سے دنیا کیا ہور ہا تھا ، نہان بائی کیا تھا ، اُن کے بیاج اُن کی ، کیکن میں تو مرکا بکا جور ہا تھا ، نہ بان بائی

د يى متى كه جواب دول، نه اوسان كالحقه كه د ميم اكبام ميراكيا مبوما هم. آخراسی قلعے کے پاس حس کائیں لئے پہلے روز دروازہ بندو مجھا تقالے گئے اور بہت سے آدمیوں نے ملکر قفل کو کھولا اور تا بوت اور صندو كواندى على ايك بنثرت ميرے زديك آيا اور تجمالے لگا .كه ماكس ایک دن خم با آج ، اورایک روزناس ہوتاہے، دنیا کایسی آوا گون ہے اب يه تيري استرى اور بوت اوردهن اور جاليس دن كا اسباب محوجن كا موجو دہے ، اس کولے اور پہال رہ جب لک بڑاہت تجو برمہر ہان موقے۔ يئر نے غصے میں جا باكہ اُس بت براور و بال كے رہنے والول برا وراس ریت رسم ربعنت کهول ۱۰ وراس با عمن کو دهول حید کم کرول و وسی مرد عجمی اینی زبان میں مانع موا، که خبر دار مرگز دم مت مار، اگر کھیے بھی بولا تو اسی و قت تجھے جلادیں گے یفیرج تیری قسمت میں تھا سو ہوا، اب خداکے كرم سے اميد واررہ، شايد الشرتھے بيال سے جيتانكانے۔ آخرسب مجھے تن تناجھور کراس مصارسے باہر نکلے ، اور در دازہ مج مقفل کروما ۔ اُس وقت مَیں اپنی تنهائی اور لے لیسی بریے اختیار ویا ۱۰ور أس عورت كى لوته يرلانيس مارك لگا ،كه اے مردارا كر يخم جنتے بى مر جاناتھا بیاہ کا سیکوکیا تھا ، اورمیٹ سے کیوں ہوئی تھی ؟ مارمورکر معرحیکا بيها - اس مين دن جرها اور دهوب گرم مولي سر كالجيجا كينے لگا ، اور تعفن

کے مارے ردح نکلنے لگی جبیرحرد کھتا ہوں مُردوں کی ہٹریاں اورصندق جو امرے دفع کے دن کو جو امرے دفع کے دن کو دوسرے دفع کے دن کو دھوب سے اور رات کو اوس سے بچاؤہو، آب بانی کی تلاش کرنے لگا، ایک طون جرنا ساد مکھا کہ قلعے کی دلوار میں تجرکا تراشا ہوا گھڑے کے منہ کے رافق ہے۔ بارے کئی دن اُس بانی اور کھا نے سے زندگی ہوئی.

آخرا ذوقہ تام مہوا، میں گھبرایا اور ضدا کی جناب میں فریاد کی۔ وہ ایسا کی مہے کہ دروازہ کوٹ کا کھلا، اور ایک مردے کولائے ، اس کے ساتھ ایک بیرمرد آیا ۔ جب اسے بھی جھبور کرگئے ، یہ دل میں آیا کہ اس بوڑھ کو مارکر اس کے کھانے کا صندوق سب کاسب لے لے۔ ایک صندوق کا بیا باتھ میں لیکرائس کے باس گیا، وہ بچارا سرزانو پردھرے حیران بیٹھا تھا، ہیں لیکرائس کے بسرس ایسا ماراکر سرجیب کرمغز کا گود انکل بڑا، اولی فی الفور جال بجن تسلیم ہوا۔ اس کا آذوقہ لیکرئیس کھانے دگا۔ مذت تلک بی سیراکام تھا کہ جوزندہ مُردے کے ساتھ آتا، اُسے سس مارڈ النا اور کھانے کا اسیاب لیکر برفراغت کھانا۔

بعد کتنی مدّت کے ایک مرتبرایک لط کی تا بوت کے ہمراہ آئی نمایت قبول صورت ، میرے دل نے نہ جا ہاکہ اُسے بھی ماروں ۔اُن نے مجھے دکھااؤ مارے ڈرکے بیموش ہوگئی۔ مَیں اُس کا بھی آذوقہ اُٹھاکرا نیے پاس لے آیا، لکن اکبلا نہ کھا تا جب بھو کھ گلتی کھا نا اُس کے نزدیک لے بیا تا اور ساتھ ملکر کھا تا جب اُس عورت ہے وکھا کہ مجھے بینتخص نہیں ساتا، دن بدن اُس کی وصفت کم ہوئی ، اور رام ہونی جلی ، بیرے مکان میں آلے جانے گلی ایک، روز اُس کا احوال او بھیا کہ تو کون ہیں ، اُس سے جواب دیا کہ میں یا دشاہ کے وکیل مطلق کی بیٹی ہوں ، اپنے جیا کے بیٹے سے منسوب ہوئی تھی ، شب عودی کے دن اُسے قولنج ہوا ایسا در دہ تا تا ہیں کے دن اُسے قولنج ہوا ایسا در دہ تا تا ہیں کھی اُس کے دن اُسے قولنج ہوا ایسا در دہ تا تا ہیں کے دن اُس کے تا بوت کے ساتھ لاکر بیاں بھوڑ گئے تیں ۔ نب اُس لے بیااول لیا جیما اس کے دی اور مسکراکر چکی مور ہی۔

بیجا ہے ، وہ مسکراکر چکی مور ہی۔

بیجا ہے ، وہ مسکراکر چکی مور ہی۔

ارکان مسلمانی کے سکھا کر کار طبھایا ۔ اور متحد کر کر صعبت کی ، وہ بھی حالمہ ہوگئی۔ میں لے اُسے
ارکان مسلمانی کے سکھا کر کار طبھایا ۔ اور متحد کر کر صعبت کی ، وہ بھی حالمہ ہوگئی۔
ایک بیٹیا ہیدا ہوا ۔ قریب تین برس کے اِسی صورت سے گذری ، جب الحظے
کا دود عد بڑھایا ایک روز بی بی سے کہا کہ ریبال کب کلک رمیں گے ، اور کس
طرح بیال سنے کلیں گے ؟ وہ بولی خدا نکا نے تو نکلیس ، نہیں آوایک روز وُجیل مرجائیں گے ۔ مجھے اُس کے کہنے براور اپنے رہنے پر کمال رفت آئی ، روتے
مرجائیں گے ۔ مجھے اُس کے کہنے براور اپنے رہنے پر کمال رفت آئی ، روتے
رو ۔ تے سوگیا ، ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ کہتا ہے برنا ہے کی راہ سے نکلنا
ہے ، تو نکل ۔ میں مارے خوشی کے بچنک پڑا اور جوروکو کہا ، کہ لوہ کے کی میں اور

سین جریالے صند دقول میں ہی جمع کرکے ہے آؤ، تو اُس کو کشاوہ كول وغرص مكن أس مورى كے ثمنه ير منتج ركاد كر يتيمرو ل يسح اليها طونكما ك تفك جانا - ايك برس كي محنت مين وه سوراخ اتنايرًا مواكه أدمي كاسك بعداس کے مردوں کی آسینول میں اچھے اچھے جوامر کنی کھرے اورساته ليكراسي راه سے مم تينول بام نكارے مندا كا شكركيا اور بينے كوكاند ير شاليا ، ايك مينا بوائ كرسرراه جيور كرمارے دركے بلي سارو كى راه سے جِلا آتا ہوں رجب كُرسنگى ہوتى ہے گھاس بات كھا تا ہوں ، قرت بات كين كي محمد بي سيري فقيقت سيري تمرياتي . إدشاه سلامت إئيس يزأس كي حالت يرزس كها با ورحام كرواكر اتها لاس بہنوایا اور ایا کائب بایا ، اور میرے گھریس ملک سے کئی اوے بیداہوئے .لیکن خورد سالی میں مرمر گئے ۔ ایک بیٹا یا نیج برس کا ہوکر يوا. اُس كے غمر سي ملك يه بھي و فات يا ئي . مجھے كمال غم ہوا ا دروہ مك بغيراس مح كالنف لكاء ولأواس مبوكيا ، اراده تحم كاكيا . بادشاه سے عن کر زمدمت شاہ بندری کی اُس جوال کو دلوادی، اس عرصه مي يا د شاه يمي مركبا - نيس أس وفادار كتة كواورسب ال خاند جامرساته ليكرنيشا وريس آربا اس واسط كرمير عبايول كے اوال سے واقف نام و ہے۔ اس خوام ساكم الست معمور ہوا۔ اور اس بدنامی میں دُگنام صول آج مک پادشا و ایران کی سرکارمیں بھرتا ہول ۔

اتفاقاً میرسوداگر بحیرو الگیا،أس کے وسیلے سے جمال بناہ کا قدم بوس كيا . ميس لے وجھاكيا يہ تها را فرزند نبيس ؟ خواج لے جاب ديا قبلهٔ عالم ! يرميرا بينانهي آپ بي كي عيت بريكن اب ميرا ماك اور وارث جو کھي کئے سويسى ہے - يہ سنكرسود اگرنے سے بنس لے ايو جھا كہ توكس تاجر كالوكاع، اورتير عال باب كمال دست بين ؟اس اطك نے زمین جومی اور جان کی امال مأنگی اور لولا ، کہ یہ لونڈی سرکارکے وزر كى بينى ہے، ميرابات صنوركے عناب ميں برسبب اسى خواص كے لعال کے بڑا ۱۰ ورحکم دوں ہواکہ اگر ایک سال کاسائس کی بات کرسی نشین نہ ہوگی توجان سے ماراجاویگا ہیں نے شکار یہیں بنایا اورانیے تیس نيشا يوربيخا يا - خدام خوام كوبرمعه كتّ اورلعلول كے صفورس عام ركويا. آپ نے تام احوال سُن لیا . امبدوار ول کرمیرے بوڑھے باپ کی مخلصی ہو۔

یه بیان وزیرزادی سے سنکرخواج نے ایک آه کی، اور لے افتیار گرول حبب گلاب اس برجیر کا گیا تب ہوش میں آیا، اور بولاکہ اسے کم خبتی! اتنی دورسے یہ رنج دعنت کھینچ کرئیں اس توقع برآیا شاکہ اسس سوداگرنیچ کومتینی کرکرانیا فرزندگردنگا، اوراینی مال ومتاع کااس کو به نامه لکهدونگا، تومیرانام رمهیگا و رسارا عالم اسے خواج زاده کے گا. سومیراخبال خام بولا و ربائعکس کام بول این نے عورت بور مجمرو پیر کو خواب کیا، بیس رنڈی کے چرترمیں بڑا، اب میری وہ کما وت ہوئی گھریس ربح بنتیر تھ گئی، مونڈ منٹرا فینسوت بھوئی۔

الفقة مجھائس کی ہے قراری اور نالہ وزاری پرجم آیا بنواجہ کو نزدیک مبلیا اور کان میں مزدہ اسکے صلاکا سنایا کو مگین ست ہو، اسی صلاح سنایا کو مگین ست ہو، اسی سے تیری شادی کردیں گے، خدا جا ہے قوا ولا د تیری ہوگی ،اوریبی نیری مالک ہوگی ۔ اس خوش فبری کے سننے سے نی الحجد اُس کو لشمق ہوئی، تب نیس نے کہا کہ وزیر زادی کو محل میں لے جا ہُ ،اور وزیر کو بینڈت مالے ہے آو ،اور وزیر کو بینڈت مالے کے آو ،اور جلدی تیرے کے آو ،اور واری کی بہنا ہُ ،اور جلدی تیرے پاس لاؤ بس وقت وزیر آیا ، لب فرش تک اُس کا استقبال فرمایا ،اور بابررگ جان کر گے لگایا اور نئے سرسے قبلہ اِن وزارت کا عنایت فرمایا اور خاری کو جی جاگہ ومنصب دیا ، اور ساعت سعید دیکھ کر وزیر زادی سے نکاح پڑھھواکر منسوب کیا ۔

کئی سال میں دو بیٹے اور ایک بیٹی اُس کے گھرمیں بیدا ہوئی۔ پنانچر اللہ بیٹا ملک التجارہے ، اور محبولا ہماری سرکار کا نمتار ہے ۔ اے درویشو! میں سے اس کئے یہ نقل متمارے ساتھنے کی، کہ کل کی رات دو نقیروں کی مسرگذشت میں سنے سی تقی ،اب تم دونوں بھی جو باقی رہے ہو یہ تھے ہیں اور تھے اپنا خادم اوراس کھر کو اپنا تکیہ جا تو سواس اپنی اپنی سیر کا احوال کہو ،اور مبندے میرے باس رہو جب فقرول سے با دشاہ کی طوف سے بہت خاطرداری دکھی کنے لگے ، خیرجب تم لئے گداول سے الفت کی . تو ہم دونوں بھی اپنا ماجرابیان کریتے ہیں سننے ۔

سنیر تنسیر سے درولیش کی تیسرادرویش کوٹ باندھ بیٹھا،اوراہینے سیرکا بیان اس طرح سے کریے لگا۔

> احوال اِس نقر کا اے دوستاں سنو بینی جو کھی پر بیتی ہے وہ داستال سنو جو کھی کہ شاوعشق نے تھے سے کیا سلوک تفصیل وار رہا ہول اُسس کا بیاں سنو

کریکمٹرین پادشاہ زادہ عجم کاہے۔ میرے دلی تغمیق وہال کے پادشاہ تھے اور سواے میرے کوئی فرزندند رکھتے تھے۔ بیس جوانی کے عالم میں مصاحبول کے ساقہ چو ٹر جیفے شطرنج تختہ نرو کھیاا کرا۔ یا سالہ ہوکر سیروشکار میں مشغول رمہا۔ ایک دن کا یہ ماجرا ہے، کہ سواری تیا۔ کواکر اور سب بار آشنا وُل کولیکر میدان کی طرف نظا۔ باز ہمری جرّہ باشا سرخاب اور تنیتروں پراڑا تا ہوا دور نحل گیا یجب طرح کا ایک قطعہ بہار کا نظرا یا ، کہ جب مدر نگا ہ باتی تھی کوسول ٹلک سنراور بھولول بیعل بہار کا نظرا آیا ، کہ جب مدر نگا ہ باتی تھی کوسول ٹلک سنراور بھولول بیعل زمین نظرا تی تھی۔ یہ سمال دیکھکر گھوڑول کی باگیس ڈال دیال ، اور قدم

قدم سيركت بوئے علي حاتے تھے۔ ناگ ، أس صحاب د كھاك ايك كالا ہران اُس پرزر لفت کی جھول اور بھنور کلی مرضع کی اور گھو نگروسونے ك زردوزى يتي سي ملك بوے كله س يرے فاط جمع سے أس ميدا یں (کہ جال انسان کا دخل نہیں . اور پرندہ یزنہیں مارتاء) ہے تا بھرتا ہے بارے کھوڑوں کے سم کی آہٹ پاکر حوکتا ہوا اور سرا تھاکرد مکھا اور است

مجے اس کے دیکھنے سے بیشوق ہواکر فیقوں سے کماکر تم سیس كرے رمو، ميں أے جيتا كراؤ كا فردار تم قدم آكے نہ راها يو، اوريم قیصے نہ آئیو، اور گھوڑامیری را نوں سلے ایسار ند تھا کہ بارها ہرنول کے اویر دوراکران کی کرمیالول کو اتبال کم تقول سے بکر کرا لیے تعے ۔ اس كے عقب دوڑا يا، وہ دنگيم كرھيلانگيس عبرلے لگا اور سَوا ہوا ۔ تھوڑا بھي باد ہے باتیں کرنا تھا، لیکن اُس کی گردکو نہینیا۔ وہ رموار بھی لیسنے لیسنے ہوگیا . اورمیری بھی جیر مارے بیاس کے حفظ لگی رکھ بس نوبلا شام ہوئے لگی، اورمیں کیا جانوں کمال سے کما ل عل آیا ؟ لاحار ہو کراسے عقلاوا دیا اور تمن بیسے تیز کال کراور قربان سے کمان سبھالکر علیے مين جواركت ش كان فك لاكرران كوائس كى تاك. الشراكيركمكر مارا-بارے پہلائی تیراس کے پانول میں تراز وہوا، تب انگرا آ ہوا بہاڑے

دامن کی سمت جال فقر بھی گھوڑے پرسے اُتر بڑا ، اور با بیا دہ اُس کے چھے لگا ، اُس سے کوہ کا ارادہ کیا اور میں نے بھی اُس کا ساتھ دیا ۔ کئی اُنار جڑھا و کے بعد ایک گنبدنظراً یا ، حب یاس بینیا ایک باغیر اور ایک چشمہ دیکھا ۔ وہ ہرن تونظروں سے حھیلا وا ہوگیا ، میں نمایت تھکا تھا، ہاتھ یا نوں دھو سے لگا ۔

ایک بارگی آواز رولے کی اُس بُج کے اندرسے میرے کان میں آئی، جیسے کوئی کہتا ہے ، کداے بیخے اجس نے تجھے تیر مارامیری آہ کا نيراً س كے كليم من لكيو، وه اپني جواني سے عيل زيا دے، اور خدا اس کومپراساڈ کھیا بناوے! مَیں برُسنگروہاں گیا ،دیکھا توایک بزرگ لِش مفید الهي لوشاك ييني ايك مسدر بيطام، اوربرن آگے ليام، أس كي جانگھ سے ترکھینچتا ہے ، اور بد د عا دیتا ہے ۔ میں نے سلام کیا اور ہاتھ جوار كها، كرحضرت سلامت . يرتقصير نادا نشته اس غلام سے بهوئي ، ميس يه منها تنا تقا، خداك واسط معات كرو - بولاكه بي زبان كوتوت ستايا ہے، اگران جان میرکٹ تحبیہ جوئی، الشرمعات کرے گا۔ میں پاس جابیطا اورتیز کالنے میں شرکب ہوا ،ٹری دقت سے تیر کونکالا ، اور زخم مين مرتم عركر جهور ديا، عير باته د صوكراس بيرمردي مجه حامزي جواس وقت موجودتھی بچھے کھلائی میں نے کھاپی کرایک حیاریائی پرلنبی تانی ۔

ماندگی کے سبب خوب میط جمرکرسویا، اُس نیندس آواز نوصو زاري كى كان مين آنى . آنكھيں ملكر جو ديجيتا ہول تو اُس مكان ميں نہ وہ بوارها سے نہ کوئی اور سے - اکیلا میں بلنگ سرلشا بول اور وہ والان منالي رات عارول طوت عبيانك بوكرد يكيف لكا ايك كوني من برده طِ الظررَيا. وبال جاكراً مع أنظاما ، د كيما توايك تخت بجيا ج اورأس ایک بریزادعورت برس تو ده ایک کی متاب کی سی صورت اور زُلفیس د و نول طرف تيوفي بوئيل مهنستاجره فرنگي لباس ييني بور عجب ادا سے دیکھتی ہے اور میٹھی ہے۔ اور وہ بزرگ ابنا سراس کے یا نول پر دھ یے اختیار رور ہا ہے ، اور ہوش حواس کھور ہائے ۔ میں اس برم دکایہ ا حِال اورأس نازنين كاحشن وجال دىكھكى مُرجھاگيا ، اورمُردے كيطم . یجان جوکر گریا - وه مرد بزرگ به میراحال دیکھ کرشیشه گلاب کالے آیااور مجه رجع کنے لگا بب میں میتا اللہ کراس معتوق کے مقابل جا کرسلام كيا،أس يخ مرزنه الخواطايا اورنه مونظه ملايا - مين يخ كها ال كليان ا تناغرور كرنا اورجواب سلام كانه ديناكس مذبهبيا مين درست ہے؟ كم بولنا اداب برحين، يرنه اتن مندجا تحبیثم عاشق ، تو بھی وہ منہ نہ کھولے واسط أس فدالح حس نتي بليات كه تومنت إول.

ہم بھی اتفاقاً یہاں آنکے ہیں ، ہمان کی خاطر صرورہے بیس نے بہتیری اتبی بنائیں لیکن کچھ کام ندآئیں، وہ جیکی بت کی طرح بیٹی ساکی، تب یس نے بھی آگے بڑھ کام ندآئیں، وہ جیکی بت کی طرح بیٹی ساکی، تب معلوم مبوا - آخر ہے دریا فت کیا کہ بچھ سے اس معل کو تراث ہے ، اور آڈر کے اس معلوم مبوا - آخر ہے دریا فت کیا کہ بچھ سے اس معلی کو تراث ہے ، اور آڈر کے اس میش کی ناوک سے میرا کلیج تیرے مبران کی طابقہ میں کھیرا مارا، تو نے اس عشق کی ناوک سے میرا کلیج جی میرک دوار بارکیا، تیری دعا قبول ہوئی، اب اس کی کیفیت مفصل بیان کر میل میں کی بیٹ ہے ، اور تو نے استی کی چھوٹر کرجنگل بہا یک کیوں بسایا ہے ، مورتو سے کہ میں کھی بیٹ ہے ہے کہ ۔

 جواب دیا ، بس اب اپنی دوستی ته کرر کھو ، اس وقت بھے اپنا دشمن تھے و اگر جان غرزہے تو صاف کمو - لاچار ہوکر آنسو کھر لایا اور کہنے لگا ، کہ مجھ خانہ خراب کی یہ حقیقت ہے ، کہ بند ہے کانام نعان سیاح ہے ، میں بڑا سوداگر تھا۔ اس سن میں تجارت کے سبب ہفت اقلیم کی سیرکی ، اور سب یا دشا ہول کی خدرت میں رسائی ہوئی ۔

ایک بار به خیال جی میں آیا ، که صارول دانگ ملک تو معرالیکن جزیرهٔ زنگ کی طرف ندگیا ، اوروہاں کے یا دشاہ کوا ور عیت وساہ کو ندد کھا اوررسم وراه و مال كى كچيد نه دريافت موئى . ايك د فعه و مال هي حلاجا سنے رفيقول اورشفيقول يصطلح ليكرارا دمضم كيا اورتحنه مراياجهال تهال كا جو وہال کے لائق تقالیا ، اور ایک قافلہ سوداگروں کا اکٹھا کرکر تہازیر سوار موكرردانه موا- مواجوموافق يائي كئي مهينول مين اس ملك يس جا داخل بوا، شرس دراكيا عجب شروكها كوني شرأس شركي نوبي كوندي تيتيا سرايك بإزار وكوسي ميس تخة مطركيس بني موئيس ،اور تفظر كاوكيا موا. صفائي الیسی کہ ایک تنکا کمیں ڈا نظر نہ آیا کوڑے کا تو کیا ذکرہے ؟ اورعار میں رنگ برزنگ کی اور رات کورستول میں دورستہ قدم بر قدم روشنی ،اورتہرکے باہر باغات کرجن میں عجائب گل لو نہے اور میوے نظر آئے، کہ شاید سوا بنت کے کہیں اور زمونگے ۔ جو وہال کی تعربین کروں سو بجاہے ۔

غرض سوداگروں کے آلے کا حرجا ہوا ، ایک خواجہ سرامعتبر سوار موکر اوركئ خدمتكارساته ليكرقا فليس آيا اوربوباريول سے بوچاكه تها إسردار كانسام، سجول المرى طون اشارت كى ، وه فلى مير عدكان يى ما بين تنظيم جالايا ، بام سلام عليك مونى أس كوسوزنى يرسمايا ، عكي كى تواضع كى . بعداس كے ميس نے يو سياكرما حب كے تشريف لاسنے کاکیا باعث ہے ؟ فرمائے جواب دیا کہ شہزادی سے سناہے کہ سوداگر آئے ہیں ، اور بہت جنس لائے ہیں ، لہذامجہ کو حکم کیا کہ جا کر اُن کو حصنور میں لے آؤ۔ بس تم جو کچھ اسباب لائق یا دشا ہول کی سرکارکے ہوساتھ ليكر مليو ، اور سعادت أستانه بوسي كي حاصل كرو . ئیں نے جواب دیا کہ آج تو ماندگی کے باعث قامرموں ،کل مبان ومال سے حاصر مول ، جو کھے اس عافر کے پاس موجود ہے نزر گدر انونگا۔ جولیندا وے مال سرکار کاہے . یہ وعدہ کر کر اورعطرو یان دیکر خواج کوخست کیااورسب سوداگرول کوانے پاس بلاکرچر چیخفن سے پاس تھالے لیکرجمع کیا،اورجومیرے گھرمیں تھاوہ بھی لیا، اور صبح کے وقت دروازے ریا دشاہی محل کے حاصر ہوا۔ بارے دروان نے میری خبرعوض کی ،

حكم مواكر حصنور مب لاؤ، ومي خواجه سرانحلاا ورميرا ما تقه ما تقديب ليكردوستي

کی راہ سے باتیں کریا ہوائے حلا۔ پیلے خواص برے سے ہوکرایک مکا<sup>ن</sup>

عالی شان میں نے گیا۔ اے غریز تو باور نہ کرے گا یہ عالم نظر آیا گویا پر کا طرکر پول کو جمور دیا ہے جس طرف دیجتنا تھا بھاہ گڑھاتی تھی، پانوئ زمین سے اکھڑے جاتے تھے۔ ہزور اپنے تئیں سبضالنا ہوا روبرو پہنچا جو بھیں یا دشا ہزادی پرنظر ٹری غش کی نوبت ہوئی، اور ا تھ بانول میں رعشہ ہوگیا۔

غرص وہ رات تکیفتے کاٹی ، فجر کو عیر جا کر صاهنر ہوا اورائسی خواج کے ساتھ عیرمحل میں مہنی ، وہی عالم جو کل دیکھا تھا دیکھا ، یاد شاہزادی لئے مجے دیکھا اور ہرایک کو اپنے اپنے کام پر رخصت کیا جب رہیا ہوا خات مِن ٱلطُّكُنُينِ. اور مجھ طلب كيا جب ميں و ہال گيا بيطفنے كا حكم كيا ، مَين أدا-بجالا كربيطا، فرما يا كه بهال جوتوا يا اوريه اسباب لا يا أس بيس منا مع كتنا منظور اہے؛ میں انعومن کی کرآپ کے قدم دیکھنے کی بڑی خامش تھی، سو ضرا لے بیتر کی اب میں لئے سب کھے بھریا یا ،اور دو نوں جمان کی سعادت عاصل ہوئی ، اور قیمت جو کھ فہرست میں مے لفسٹ کی خرمد ہے ، اور فسٹ نفع ہے ۔ فرمایانہیں ،جوقیت تو نے لکھی ہے وہ عنایت ہوگی، ملکہ اور میمی الغام دياجائے گا، بشرطيك ايك كام تجيس بوسك توكم كرول . مَیں نے کہا کہ غلام کا جان و مال اگر سرکارے کام آوے تو بیں اپنے طالعول کی خوبی سمجھول ۱۰ ورآ مکھول سے کرول ۔ یہ سنگر قلم ان یاد فرمایا ایک شقه لکها اورموتیول کی و لمیان میں رکھ کر ایک رومال شیم کا اورلسیط كرميرے حوالے كيا ، اور أيك انكوشي نشان كے واسطے انكلي سے آبار دى اوركما.كراسطوف كوايك براباغ ب، دلكشاأس كانام ب، ومال تو جا کرایک شخص کینے۔ و مام دار وغرہے ۔ اُس کے ہا نفومیں یہ انگشتری دیجو، اور مارى طرف سے دعا كہ يوا وراس رقعه كاجواب مانگيوليون حلداً يُوالر کھانا وہال کھائیو تو یانی یہاں ہے۔ اس کام کا انعام تھے ایسا دو گی کہ توديكهے گا بئيں رخصت ہوا اور ٽوجيتا لوجھيتا حلا-قريب دوكوس كے

حب گیادہ باغ نظر ال جب یاس بیناایک عزر مسلم مجد کو مکراے دروان میں باغ کے لے کیا۔ دیکھول توایک بجوان شیر کی سی صورت سونے کی ارسى يرزره داؤدي بينے جارا ئيندبا ندھ فولادي خود سرير دھرے بنايت شان وشوكت سے بيطاب ، اور مان سے جوان تمار و هال تلوار الحقيس لية اورتركش كمان بانده مستعدرا بانده كرات بن میں نے سلام، مجھے نزدیک کہایا۔ میں نے وہ خاتم دی اورخوشاً كى ماتيس كركروه رومال دكھا ما، اور شقے كے بھى لانے كا احوال كها. إُلَّ العنت مي أنكلي دانتول سے كافي اورسروُهن كرلولاكمشا يرتيري اعل تھے کولے آئی ہے، فیر باغ کے اندرجا۔ سروکے درضت میں ایک آہنی ہے ہ للکاہے، اس میں ایک جوان قیدہے، اس کو یہ خطاد کم جواب لیکر طلدی بيرًا مِين نتاب باغ مين گفسا، باغ كباتها، گوما جيتے جي بنتت ميں گيا ایک ایک جمین رنگ برنگ کا پیول را تھا، اور فوارے تھیوط رہے تھے جانور چھھے اررہے تھے .میں سیرھاجلاگیا اوراس درخت میں وہش وكيما. أسس ايك جوان سين نظراً يا ، تبس سا ادب سي سر نهور ايا ا ورسلام کیا ۱ اور وه خرلطه سربهر پنجرے کی تیلیوں کی راہ سے دیا۔ وہ غزز رقعه كلول كرزيض لكًا اورمجه سے مشتاق دارا حوال ملكه كا يو حصنے لگا. ابھی باتیں تام نہ ہوئیں تھیں کہ ایک فوج زنگیوں کی مود ہوئی

اورجاروں طرف سے مجھ پر آفو ئی ، اور لے تھاشا بر جھی و تلوار مار سے گئی ۔ ایک آدمی نہتھ کی لباط کیا ؟ ایک دم س چرز خمی کردیا ، جھے کھی ابنی سُدھ بدھ نہ رہی ۔ بھر جو ہوش آیا اپنے سُیس جار پائی بربایا کہ دو بیادے افعالے کئے جاتے ہیں ، اور آبیس میں بنیاتے ہیں ۔ ایک بے بیادے افعالے کئے جاتے ہیں ، اور آبیس میں بنیاتے ہیں ۔ ایک لے کما اس مردے کی لوتھ کو میدان میں بھینک دو ، کتے کوتے کھا بیس کے دو سرا بولا اگر بادشا ہ تھیت کرے اور یہ خربیجے تو جیتا گراوا دے اور بال بیاس کی جو ایسی بیان بھاری بڑی ہے جوالیسی بیول کو کو کھو ہیں بڑوا دے ۔ کیا میں اپنی جان بھاری بڑی ہے جوالیسی بیول کو کو کھو میں بڑوا دے ۔ کیا میں اپنی جان بھاری بڑی ہے جوالیسی بیول کو کھو میں بڑوا دے ۔ کیا میں اپنی جان بھاری بڑی ہے جوالیسی نامعقول حرکت کریں ۔

کی مجھ پر رحم کرو، انجی مجھ میں ایک رمق جان باقی ہے، جب مرجاؤنگا
جو تہما راجی چلیہ کے مجھ پر رحم کرو، انجی مجھ میں ایک رمق جان باقی ہے، جب مرجاؤنگا
جو تہما راجی چلیہ گاسو کیجو ، مردہ برست زندہ ، لیکن یہ تو کہو چو پر یہ کیا
صفیقت بیتی ، مجھے کیوں مارا ، اور تم کون ہو؟ عبلا آنا تو کہ سناؤ۔ تب
انھوں نے رحم کھا کر کہا کہ وہ جوان جو تفنس میں بندہے اس پا دشاہ کا
جیتجا ہے ، اور پہلے اس کا باب تخت نشین تھا ، رحلت کے وقت یہ
وصتیت اپنے عبائی کو کی ، کہ ابھی میرا بیٹا جو وارث اس سلطنت کا ہے
لوکا اور بے شعور ہے ، کاربار بادشا ہت کا خیر خواہی اور ہوشیاری سے
لوکا اور بے شعور ہے ، کاربار بادشا ہت کا خیر خواہی اور ہوشیاری سے
تم کیا کیجو ۔ جب یہ بالغ مو ابنی میٹی سے شادی اس کی کرد بجو، اور فتارتام

مُلك ا ورخزالنے كاكيجو -

يه كماراً نفول لے وفات بائي. اورسلطنت كى نوبت تھو تے بعالى يرًا ئي . أس سے دصيت يومل ندكيا ، ملكه دلوانداورسوداني مشهور كركے ینجے میں ڈال دیا، اور حوکی گاڑھی جارول طرف باغ کے رکھی ہے كرينده يرنيس مارسكتا، اوركئ مرتبي زمرطابل دياسي، ليكن زندكي زېر دست ہے اثر نهيں کيا۔ اب وه شهزادي اور به شهزاده دونول عاتق معشوق بن رہے ہیں۔ وہ گھرمیں تکبھے ہے، اور یرتفنس میں را بھے ہے' تیرے ہاتھ شوق کا نامہ اُس لے بھیجا، یہ خبر ہر کارول نے بجنس یاد شاہ کو ببنيائي، حبشيول كا دسته متعين موا، تيرايه احوال كيا اوراس جوان قيدي کے قتل کی وزیرسے تدبیر لوچھی ۔اُس نمک حام لے ملکہ کوراضی کیاہے کہ اُس بے گنا ہ کو ما دشاہ کے حضور اپنے ہا تھ سے شہزادی مارڈانے۔ میں نے کما حیاہ مرتے مرتے یہ بھی تماشا دیکھ لیس - آخر راحنی ہو کر وہ وولول اورمیں زخمی ہیکے ایک گوشیر میں جا کر کھڑے ہوئے ، ویکھاتو تخت بریا دشاہ مبٹھاہے اور ملکہ کے ہاتھ میں ننگی تلوارہے اور شہزادے کو نیجرے سے با سزنکال کرروبرو کھڑاکیا ۔ ملکہ جلا د بنکر شمشیر رمنہ لئے ہوئے انے عاشق کو قتل کرنے کو آئی۔ حب نزدیک پہنچی تلوار کھینیک دی اور كليس حبط كئي تب وه عاشق بولاكه السيم الخريس راضي مول-

یال بھی تیری آرزوہ وہاں بھی تیری تمنارہ گی۔ ملکہ بولی کہ اس ہمائے سے میں تیرے دیکھنے کو آئی تھی۔ پا دشاہ یہ حرکت دیکھکر سخت ہم مواادر وزیر کو ڈانٹا کہ تویہ تاشا مجھے دیکھلانے کو لایا تھا ، محلی ملکہ کو تجدا کرے محل میں ہے گئے ،اور وزیر لے خفا ہو کر تلوار اُٹھائی اور پا دشا ہزائے کے محل میں ہے گئے ،اور وزیر لے خفا ہو کر تلوار اُٹھائی اور پا دشا ہزائے کے محل میں ہے گئے ،اور وزیر لے خفا ہو کر تلوار اُٹھائی اور پا دشا ہزائے کے اوپر دوڑا کہ ایک ہی وارمیں کام اُس بچارے کہ تام کرے ۔ جول چا ہتا ہے کہ تیما جا وے غیب سے ایک بیزناگیا تی اُس کی بیشانی بیٹھا کی بیشانی بیٹھا کہ دوسار ہوگیا اور وہ گریزا۔

پادشاہ یہ واردات دیکھکول میں گھسگئے، جوان کو بھر قفس میں بندگرکر باغ میں ہے گئے۔ میں بھی و ہاں سے نکا ۔ راہ میں سے ایک آدی بھے گھائل دیکھکرای حبّل کو بلوایا اور نہایت تقیدسے فرمایا کہ اس جوان کو حبد جنگا کر کے عنواشفا کو بلوایا اور نہایت تقیدسے فرمایا کہ اس جوان کو حبد جنگا کر کے عنواشفا کا دے بہی شرا جراہے ۔ اس کے اوپر جتنی محنت تو کرے گا ولیابی العام اور سرفرازی یا وے گا۔ خوص وہ جراح بوجب ارشاد ملکہ کے تگ وروکرکے ایک جنے میں نما ڈھلا بھے حضور میں نے گیا۔ ملکہ نے بوجھاکہ اب تو کھے کسر باتی نمیں رہی جئیں نے کماکہ آپ کی تو جرح فرمائے تھے بلکہ اب تو کھے کسر باتی نمیں رہی جئیں نے کماکہ آپ کی تو جرح فرمائے تھے بلکہ اس سے بھی دوجے جوفرمائے نے ورحضت کیا ۔

میں ہے وہاں سے سب رفیق اور نو کر جا کروں کو لیکر کو چ کیا جب إس مقام ريبينياسي كوكها، تم ايني وطن كوجاؤ، اورمس في اس بهاط يريد مكان اوراس كي صورت بناكراينا رمنا مقركيا ، اور لؤكرول اور غلامول کوموافق سرایک کی قدرکے رویے دیکر آزادکیا ،اور پر کمدریا كرجب لك ميں جيتار مول ميرے قوت كى خرگيرى تمييں عزورہے. آگے مختار مو -اب وہی اپنی نک طالی سے میرے کھانے کی خریتے ہیں اورمیں بہ خاطر جمع اس بت کی رستش کرتا ہوں ،جب ٹاک جیتیا ہول مرایی کام ہے۔ یمیری سرگذشت ہے جو تولے سنی ۔ یافقرا میں نے بجرد سننے اس قصے کے کفنی گلے میں ڈالی اور فقرول کالباس کیا اور اشتیا میں فرنگ کے ملک کے دیکھنے کے رواز ہوا۔ کتنے ایک عرصے میں حیکل بها دول كى سيركر نا بوا مجنول اور فرغ دكى صورت بن گيا. المزمير عشوق الااس شهر مك بنيايا ، كلي كوج ميس باولا سا میرنے لگا ، اکثر ملکہ کے محل کے اس باس رہارتا ،لیکن کوئی ڈھب السا ز ہو تا جر وہاں ملک رسائی ہو۔عجب حیرانی تھی کرحب واسطے بیمنت تی كركر كي، و مطلب ما ته نه آيا- ايك ون بازار مس كطوا تفاكه ايك بارگي آدى عباكنے لكے ، اور دوكاندار دوكانيں بندكركے علے كئے ، يا ده رونق

تقى ياسنسان موكيا. ايك طرف سي أيك جوان رستم كاساكله جبرا

شیر کی، مانندگو نجتا اور تلوار دو دستی محجاط تا ہوا ذرہ بکتر گلے میں اور لؤپ مجلم کاسر رہا ورطینچے کی جوطی کرمیں کیفی کی طرح بکتا جھکٹا نظا کیا ، اوراس کے بیچے دونعلام بنات کی پوشاک بہنے ایک تا بوت مخل کا شانی سے مطرعا ہوا سرریالئے جلے آتے ہیں ۔

میں سے یہ تماشاد کھی کرساتھ جلنے کا قصد کیا۔جو کوئی آدمی میری نظريًّا مجمع منع كرما ليكن ميس كب سنتا بول ؟ رفته رفته وه جوان مرد ایک عالی شان مکان میں چلا ، میں بھی ساتھ ہوا ، اُس نے میرتے ہی عا باکرایک ما تھ ارے اور جمعے دو کراے کے میں اے اسے قسم دی کہ میں بھی ہیں جا ہما ہول، ئیں لے ایٹا خون معاف کیا ، کسوطرح مجے اس زندگی کے عذاب سے مُعِظادے کہ نہایت بہ تنگ آیا ہوں میں جان العمرير المنفية أما بول ، ديرمت كر مجهم سائية ابت قدم وكهكر خدالے اُس کے دل میں رحم ڈالا ، اورغصہ بھی تھنڈھا ہوا۔ بہت تو جہ اورمهرانی سے او جھاکہ تو کون ہے ، اور کیوں اپنی زندگی سے بیزار مواج مَين نے کہا ذرا بیٹھئے توکھول ، میرا قصہ بہت دورودرازے ، اور عَثْق كے پنج میں گرفتار مول اس سبب سے لاجار مول - بیشنكراس لے اپنی کمر کھولی اور ہا تھ منہ وھو د ھاکر کھی ناشتا کیا ، مجھے بھی باعث موا۔ جب فراغت کرکے بیٹھا اولا ، کہ تھے پر کیا گذری ہیں لئے سب واردات

اُس بیرمرد کی اور ملکه کی اور اینے وہاں جائے کی که سنائی *۔ پہلے مُن*کر رویا اور یہ کہا کہ اس کم بخت نے کس کس کا گھر گھالا .لیکن عبلا تیرا علاج میرے ہا تھیں ہے۔اغلب ہے کہ اس عامی کےسبب سے تو اینی مراد کو پہنچے ، اور تواندلیشہ نہ کرا ورضاط جمع رکھ ۔ حیام کو فرمایا کہ اس کی جات كركے مام كواوے - ايك جورا كيرائس كے غلام نے لاكر سيايا . ت مجھ سے کنے لگا کہ یہ تا بوت جو تو ہے دیکھا سی شمزادہ مرحوم کام ہوقفس میں مقید تھا ،اس کو دوسرے وزریاتی افر مکرسے مارا ،اس کی تو نجات ہوئی کہ مظلوم مارا گیا بیں اس کا کو کا موں میں سیزیھی اس وزیر کو یہ صرب شمشیر مارا ، اور ماد شاہ کے ماینے کا ارادہ کیا ، یاد شاہ گرم گرطاما اور سوكند كھانے لگاكرميں بے كن ه ہول ميں نے أسے نام دجا كر تحفوظ ديا تب سے میرا کام ہی ہے کہ مرمینے کی نوچندی جورات کوئیں اسس تابوت كواسي طرح شهريس لينے عيم تامول اور اس كا ماتم كر تا بيول. أس كى زبانى يراحوال سنن ع بحد تسلى موئى كراكرير عاميكا ترميرامقمد برآ ونگا، ضرالے بڑا احسان کیا جوالیے جنونی کو مجھ پر مہر پان كيا، سيح ہے خدا مهر بان مو توكل مهربان عجب شام مونى اور آفتاب غروب مواأس جوان نے تابوت کونکالا اور ایک غلام کے عوض وہ تابوت سريم رده اورانے ساتھ ليا علا- فرمان لگاكه ملكه كے زديك

جا آمول ، تیری سفارش تا به مقد ورکرونگا ، توبرگزدم نه ماریو، جبیکا بیشا سناکیجو بیس ساخ کردگا ، ضدا تم کوسلات مساکیجو بیس ساخ کردگا ، ضدا تم کوسلات محمد جو بیرے احوال پر ترس کھاتے ہو ۔ اس جوال نے تصدیا و شاہی باغ کاکیا ، جب اندر داخل ہوا ایک جبوترہ سنگ مرم کا ہشت بیلوباغ کے معن میں تھا ، اوراس پر ایک کمگیرہ سفید بادیے کا موتبول کی جبا ارنگی ہوئی معن میں تھا ، اوراس پر ایک کمگیرہ سفید بادیے کا موتبول کی جبا ارنگی ہوئی اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، گادیکیہ اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، گادیکیہ اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، گادیکیہ اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، گادیکیہ اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، گادیکیہ کو فرایا کہ ایس جا کہ میگھو ۔

بعد ایک ساعت کے شعل کی روشنی نظر آئی ، ملکہ آپ کئی خواہیں
ایس وبیش اہتمام کرتی ہوئیں تشریف لائیں۔ لیکن اواسی اورخنگی چرے
پظاہر تھی ،آگر مسند پڑٹھیں ۔ یہ کو کا ادب سے دست بستہ کھڑا رہا ، بچر
ادب سے دُور فرش کے کنارے مؤدب بیٹھا ، فاتحر پڑھین اور کچھ ہائیں
کرنے لگا ۔ بیس کان لگائے سن رہا تھا ۔ آخرا س جوان نے کہا کہ ملکہ جہاں
سلامت! ملک جم کاشہزادہ آپ کی خوبیاں اور مجبوبیاں غائیانہ سنگر اپنی
سلطنت کو برباد دے فقیر بن مانندا براہیم ادبم کے تباہ ہو اور بڑی محنت کھینے
کربیاں تلک آبینیا ہے۔ سائیس شرے کاریے جموڑ اشہر بلنے ،اوراس شہریں
بہت دنوں سے جیدان پرایشان ہوتا ہے۔ آخروہ قصد مرائے کا کرکے میرے سائھ

گ دی ایس نے تلوارسے ڈرایا اس نے گردن آگے دھردی اور قسم دی کہ آب میں ہے جا ہتا ہوں دیرمت کر غوض تمارے عشق میں تابت ہے، میں نے نوب آزمایا اسب طرح لورا پایا ۔ اس سبب سے اس کا مذکور میں درمیان لایا ، اگر صفورسے اُس کے احوال بیمسا فرجا نکر توجہ ہو، تو خدا ترسی اور حق شناسی سے دُور نہیں ۔

یرد کرملکہ لئے سنکر فرایا کہاں ہے؟ اگر شہزادہ ہے توکیا مضا کھہ ،

روبرو آوے۔ وہ کو کا وہاں ہے اُٹھ کرآیا اور مجھے ساتھ لیکر گیا۔ میں ملکہ

کے دیکھنے سے نہایت شا دہوا، لیکن عقل وہوش بربادہ وئے، عالم سکوت

کا ہوگیا، یہ جواؤنہ پڑا کہ کچ کہوں۔ ایک دم میں ملکہ سمعاری اور کو کالینے

مکان کو چلا، گھرآ کر بولا کہ میں نے نیری سب حقیقت اول سے آ مزتک ملکہ

کو کہ سُنا ئی، اور سفارش بھی کی، اب تو ہمیشہ رات کو بلا ناغہ جایا کر اور میش

خوشی منایا کر میں اُس کے قدم پرگر بڑا، اُس نے گئے دگالیا۔ بمام ون

گھڑیاں گفتارہا، کہ کب سانچہ ہوجو میں جاؤں ؟ جب رات ہوئی میں

اُس جاان سے رضعت ہو کر جیلا اور بائیس باغ میں ملکہ کے جبو ترہے پر

تکمہ لگا کر جا ہو گھا۔

بعدایک گھوٹی کے ملک تن تناایک فواص کوساتھ لیکر آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ کے مسدر پیٹھیں۔ نوش طالعی سے یہ دل متیسر ہوا ، میں لے قدم ہوس کیا،

أغول مع ميراسراً مظاليا اور كلي سے لگاليا اور بوليس كه اس فرصت كو غنیمت جان، اورمیرا کها مان ، مجھے بیاں سے لے کل، کسواور ُملک کو جل بيس لخ كها جلئے - يه كهكر بم دولول باغ كے باہر تو ہوئے . برجيرت سے اور خوشی سے ہاتھ یا نوں بھیول گئے اور راہ محبول گئے اور ایک طرف له صلى جائے تھے، بر کھ ٹھ کا نانبس یات تھے۔ ملکہ برم ہور اولی کہ آب مِن تُعك كُني، تيرامكان كهال ہے ؛ جلد حلك پنج . نبس توكيا كيا جا بتا م ؟ مرے یا فول میں تقیمونے بڑگئے میں رہے میں کمیں بیٹھ جاؤنگی۔ میں نے کا کریرے فلام کی ویلی زدیک ہے اب آینے فاط جم ركھوا در قدم أُنْفا وُ يجبو مُعْه تولولا بردل ميں حيران تفاكه كهاں ليجا وُل ؟ عین راه برایک دروازه مقفل نظر الما ببلدی سے قفل کو تواکر مکان کے صبیتر کئے ،اجھی حوملی فرش بھیا ہوا متراب کے نتیشے سرے قرینے سے طاق س دھرے اور باورجی خالے میں نان کیاب تیا تھے۔ مانڈ کی کمال مور بی تھی ، ایک ایک گلانی شراب برنگالی کی اُس گزک کے ساتھ لی ، اورساری رات بام خوشی کی مب اس مین سید نبیح بولی شهریس عل مجا که تهزادی غائب ہوئی'۔ محلہ محلہ کوجہ کوجہ مثادی تھرنے لگی ۔ اورگشنیاں اور سر کارے جومے کہ جاں ہے ای اوے بیداکریں اورسب دروازول پر شرکے بإدشابي غلامول كي حِوْكِي أبيشي گذر با نول كوحكم مواكه بغير بروانگي حيونشي بابر

شہرکے ذیکل سکے ،جوکوئی سراغ ملکہ کالاوے گا ہزارا شرنی اور لعت الغام يا وے گا-تمام شهريس كثنياں عيرانے اور گھر گھريس كھنے لكبير. مجهر جو کم مجنتی لگی در وازه بند زکیا ۱ ایک طرصیا شیطان کی خالا (اُس كاخداكر يه منه كالا) ما ته ميل تسبيح لشكائ برقع اوره حدروازه كهُلا ياكر نده وك على آنى اورسا محضة ملك كه طرى موكر بالقد المفاكرد عا دينے لكى . كه الهی تیری نقه جوای سهاگ کی سلامت رہے! اور کماوُکی مگرای قائم رہے۔ میں غریب رنٹریا فقیرنی ہول الک بیٹی میری ہے کہ وہ دوجی سے اور کھ کو اتنی وروزہ میں مرتی ہے ، اور کھ کو اتنی وسعت منیں کہ اچھی كاتيل جِراغ ميں جلاؤل . كھائے مينے كو توكها ل سے لاؤل . اگرمگئي تو گورکفن کیونکر کرونگی اور حنی تو دانی جنانی کوکیا دونگی ، اور ججا کو ستھوارا احبوانی کهاں سے پلا وُ گلی ؟ آج دو دن ہوئے میں کہ بعوظمی بیاسی ٹری ہے، اے صاحبرادی اپنی خیر کھی ٹکڑا یا رحد دلا تواس کویا نی یہنے کا

ملک نے ترس کھاکرانے نزدیک بلاکرجارنان اور کباب اور ایک انگوشی تھینگلیا ہے آبار کر توالے کی کداس کو بینچ با نج کرگٹ با آباد کیو. اور ضاطر جمع سے گذران کیوواور کھو آیا کیو تیرا گھرہے ۔اُس لے اپنے دل کا متعاجس کی ملاش میں آئی تھی برمبن بایا ،خوشی سے دعائیں دیتی اور بلائيں ليتي د فع ہوئي ۔ ڈيوڙهي ميں نان کباب بھينيک ديئے ،مگرانگوشي كومهى يسك لياك تياملك كع القد كاميرك القرآبا - خداأس أفتت جو کا یا جائے اس مکان کا مالک جوال مروسیا ہی تازی گھوڑے پر چڑھا بوانزه القمس ليے شكار بندسے ايك مرن لاكا اے ابنى حولى كا تالا لوا اوركوار طعله ماك ،أس دلّاله كونكلت ديكها ، مارے غصد كے ايك بانفے اُسکے جبو نٹے مکر طرکٹ کا لیا اور گھر ہیں آیا۔ اُس کے دونوں یا ڈل میں رسی باندھ کرایک درخت کی ٹہنی میں اٹکا یا ،سر تلے یانوں اوپر کئے ایک دم میں ترابع ترابع کر مرکئی ۔ائس مرد کی صورت دیکھ کریے ہمیب غالب ہونی کہ موائیال منہ پراُڑلئے لگیں اور مارے ڈرکے کلیج کا نینے لگا۔ اُس عزیز لئے ہم دونول کو برحواس دیکھ کرنستی دی کر بڑی نادانی تم ہے کی ،ابیا کام کیااور دروازہ کھول دیا۔ ملك سے سكراكر فرما يا كه شا سراده اينے غلام كى دويلى كه كر بھے لے أيا اورمج كو تفيسلايا -أس لا التاس كياك شهزاد العان وقعي کیا۔ جتنی خلق الٹرہے یادشا ہول کی لونڈی غلام میں ۔ انھیں کی برکت

کیا جسنی صلق النگرہے یا دشا ہول کی لونڈی علام میں۔ انھیں کی برکت اور فیفن سے سب کی برورش اور نباہ ہے۔ یہ غلام کے دام و درم زر فرید تمہارا سے ، لیکن بھید جھپا ناعقل کا مقتضا ہے ۔ اے شمزا دے تمہارا اور ملکہ کا اس غریب خالے میں توجہ فر مانا اور تشریف لانا میری سعادت

دونول جهان کی ہے ، اورائیے فدوی کو بمرفرازگیا۔ میں نثار ہوسے کو
تیار ہول ،کسو صورت میں جان و مال سے درائے نہ کوشگا ،آب شوق سے
آرام فرمائے ، اب کوڑی میرخطونہ نیں ، بیرم دار کھٹی اگر سلامت جاتی تو
آفت لاتی ، اب جب تلک مزاج شریعت جاہئے بیٹھے رہنے اور جو کچھ
در کار ہواس خانہ زاد کو کیئے سب حا حزکرے گا، اور با دشاہ تو کیا جنر ہے!
تہاری خبر فرشتوں کو بھی نہ ہوگی ،اس جوان مرو لے الیسی الیسی بایش تسلی
کی کمیں کوئک خاطرجم ہوئی ۔ تب میں سے کہا شاباش تم بڑے مرد ہو،
اس مروت کا عوض ہم سے بھی حب ہوسکے گا تب طور میں آوے گا،
مہینے کک متنی نشرط خدمت کی تھی بوان ودل کالایا، خوب آرام
مینے کک متنی نشرط خدمت کی تھی بوان ودل کالایا، خوب آرام

ایک دن مجے اپنا ملک اور ما با پ یاد آئے ،اس لئے نمایی شفکر بیٹھا تھا۔ میرا مبرہ ملین دکھے کر بہزاد خال رو برو ہاتھ جو گر کھٹا ہوا اور کئے لگا، کداس فدوی سے اگر کھے تقصیر حربی برداری میں واقع ہوئی ہوتو ارتفاد ہو۔ میں نے کہا از براے فدایہ کیا مذکورہے! تم نے ایساسلو کیا کہ اس شہرس ایسے آرام سے رہے جیسے اپنی ماکے پیٹ میں کوئی رہتا ہے ،نہیں تو یہ ایسی حرکت ہم سے ہوئی تھی کہ نکا نکا ہارا دیمن تھا

اليها دوست بهاراكون تقاكه ذرا دم ليتية ، خداتميس خوش ركع برس مرد ہو تب اُس نے کہا اگر میاں سے دل برداشتہ ہوا ہو، توجال حکم ہو و بال خيروعا فيت سيهنيا دول . فقير بولا كه اگراين وطن تك بينجول تو والدین کو د کمیول ، میری تویه صورت بولی ، خدا جالے اُن کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں حس واسطے جلاوطن ہوا تقامیری تو آرز دیرآئی۔ أب اُن کی بھی قدمبوسی واجب ہے ،میری خبراُن کو کھیے نہیں کہ مُوا یا جیتا ہے. اُن کے دل رکیا قلق گذر تا ہوگا! وہ جوال مرد بولا کہت مبارک ب، چلئے ۔ یہ کہ کے ایک راس محوراتر کی سوکوس صلنے والا اور ایک گھورٹی جلدجس کے پرنسی کیٹے تھے لیکن شابستہ ملکہ کی خاطر لایا ، اور بم دولول كوسواركروايا ، بحرزره مكتربين سلاح يانده اويجي بن اينه مركب ر حرِّه بیٹھا ادر کہنے لگا، غلام آگے مولیتاہے صاحب خاط جمع سے كورك دمائ موت صل وي.

جب شهر کے در دانے برآیا ایک نمرہ مارا اور تبرسے قفل کو توڑا اور گھبا نول کو ڈانٹ ڈیٹ کرللکاراکہ، ٹرج دو! اپنے خاوند کو جاکر کہو کر بہزاد خال ملکۂ منزگار اور شہزادہ کا مگار کوجو تہمارا دامادہ ہے ہائے بکارے لئے جاتا ہے، اگر مردی کا کچھ نشہ ہے تو با ہر تکلو اور ملکہ کوچین لو، یہ نہ کیدو کہ جیب چاپ لے گیا، نہیں تو قلعہ میں جمٹھ آرام کیا کرو۔

په خبرياد شاه کو حلد جانهنجي ، وزيرا درميخشي کوحکم موااک تينول بر ذات مفسدول كوبانده كرلاؤ، ياأن كے سركاك كر حضورس بينياؤ . ايك دم کے لعدغط فوج کا نمود مہوا ، اور تمام زمین وآ سان گرد ماد موگیا - بنراد خا نے ملکہ کواوراس فقیر کو ایک درس کی کے کہ بارہ کی اور جو نور کے يك يرا برتها كواكيا اورآب كهوات كوتنگيا كرأس فوج كى طرف هرا. اورشیرکے مانندگونج کرمرک کوڈیٹ کرفوج کے درمیان گنسا۔ تام لشكر كاني سا عيث گيا، اوريه دونوں سردارول تلك جابينيا دونول كے سر کا ط لیئے جب سردار مارے گئے لشکر تتر بتر ہوگیا ، وہ کہا وت ہے، سرسے سرواہ حب بیل میوٹی رائی رائی موگئی ۔ وونمیس آپ یا دشاہ كتنى فوج بكتر لوشول كى ساقة ليكركماك كواك، أن كى تعبى لطائي أس يكاجوان نے مار دى شكست فاش كھائى-یا و شاہ بس یا ہوئے ، سے ہے فتح داد اکبی ہے ،لیکن بنزاد خال

یا دشاہ بس یا ہوئے ، بچے ہے فتح داد اکہی ہے ، کیکن بہزاد خال کے ایسی جواں مردی کہ شایدر سم سے بھی نہ ہوسکتی جب بہزاد خال لئے دکھا کہ مطلع صاحت ہوا اب کو ان باتی رہا ہے جو ہمارا پیچھا کہ گیا ، بے وسوا ہوکراور خاط جمع کر جمال ہم کھڑے ہے تھے آیا، اور ملکہ کو اور مجھ کوساتھ لیکر جیا ۔ سفر کی عمر کوتا ہ ہموتی ہے ، تھوڑے عصص میں اپنے ملک کی سرحد میں جا بہنچے ۔ ایک عرضی صیحے سلامت آلئے کی یا دشاہ کے حضور میں میں جا بہنچے ۔ ایک عرضی صیحے سلامت آلئے کی یا دشاہ کے حضور میں

(جوقبله گاه مجمه نقیرکے تھے) لکھ کرروانہ کی جہاں نیاہ پڑھکر نثاد ہوئے، دو گاز شکر کا داکیا ، جیسے سو کھے دھان میں پانی ٹراخوش ہوکرسب امیرول كوجلويس ليكراس عاجزك استقبال كي خاطراب دريا الكطرات بوك. اورنوار ول كے داسط مير كركومكم موامين سے دوسرے كنارے يرسواري یاد شاه کی کھڑی دکھی، قدم بوسی کی آرزومیں گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا میلد مارکر حضورمین حاضرموا ، مجھے مارے اشتیاق کے کلیجے سے لگالیا۔ اب ايك اورآفت ناگهاني بيش آئي. كرجس گھوڑے يؤس سوارتھا شايد وه بخيراسي ماديان كانفاجس يرملكه سوارهي، ياجنسين كے باعث میرے مرکب کو و مکیفکر گھوڑی نے بھی عباری کرکرانیے تیبس ملکہ تمیت میرے بیجیے دریا میں گرایا ، اور بَیرِین لکی ملکہ نے گھبراکے با گھینچی وہ منہ کی زم تھی ٱلطُّكِّيُّ ، ملكة غوط كهاكر بعد كهوري وريامين ووبِّكيُّ كه عيران دولول كا نشان نظرنه آیا- بهزاه خال نے به حالت دیکھکر اپنے تئیں گھوڑے سمیت ملكه كى مدوكى خاطر ديامين بينيايا . وه بهي اُس تعينومين اليا بين كل نه سكا ، به تيب ا تھ یا نؤل مارے کچھ نس نہ حیلا ڈوب گیا جہاں بناہ نے یہ واردات ویکھ کر مهاجال منگواکر تعنیکوایا اور ملاحول اورغوطه خورول کو فرمایا مُنفول ملاسارا دریاچیان ماراتفاء کی مٹی ہے ہے آئے، پردے دونوں باتھ نہ آئے۔ با فقرا يرحاد تنه ايسا ، واكدَمَي سَودا بُي اور حنوني موكّيا ، اور فقير بن كريهي كمتا بيرنا تقأ، اِن نینول کا بین بسیکه ده بهی د کیها یه بهی د مکه - اگر ملکه کمیس غائب مبوحاتی یا مرحاتی تو دل کوتسلی آتی ، بچر الاسش کو کلتا یا صبر کرتا، لیکن حبب نظرول محسور و بروغ ق موگئی تو کچه بس نه جلا - آخر جی میں بینی لهرآئی که درمامیس د وب و مرکز ما یُول . جاوُل ، شاید این محبوب کو مرکز ما یُول .

ایک روزرات کو اسی دریا میں پیٹیا ، اور ڈوسنے کا ارادہ کرکر گھے

تک یانی ہیں گیا۔ جا مبتا ہول کر آگے یا نوک رکھول او بخوطہ کھا کول ، وہی

سوار برقد پوش جھول سے تم کو بشارت دی ہے آ پہنچے میرا ہاتھ بکرطایا اور

دلاساویا کہ فاطر جمع رکھ ، ملکہ اور بہزاد خال جیتے ہیں ، تو اپنی جان ناحق کیول

موٹا ہے ؟ دنیا ہیں ایسا بھی ہو تہے ، خدا کی درگا ہ سے مایوس سن ہو،اگر

جیتا یہ گا توتیری ملاقات ان دو نول سے ایک نہ ایک روز ہورہیگی۔ اب

توردم کی طرف جا ، اور بھی دکو درویش دلویش دہاں گئے ہیں ، اگن سے

تو جب ملے گا اپنی مراد کو پہنچے گا۔ یا فقرا ! بوصب حکم اپنے ہا دی کے میں

بھی خدمت شراعی ہیں آکر جا حز ہوا ہول ، اُمید تو ی ہے کہ ہرا ایک اسپنے

بھی خدمت شراعی ہیں آکر جا حز ہوا ہول ، اُمید تو ی ہے کہ ہرا ایک اسپنے

اینے مطلب کو پہنچے ۔ اس مکر گرگدا کا یہ احوال تھا جو تام کمال کہ شنایا۔

اپنے مطلب کو پہنچے ۔ اس مکر گرگدا کا یہ احوال تھا جو تام کمال کہ شنایا۔

سيرو في درولش كي

يونفا نقيرا بينه سيركي تقيقت رورو كراس طرح وُمرال لگا-قصته بهاري بي مسروياني كااب سنو تک ابنا دھیان رکھ کے مراحال سب سنو كس واسط مَين آيا بول بيال تك تباه بو سارابیان کرتا ہول ،اس کاسب نو بإمر شدالشر! ذرامتوج بهوبه فقيرجواس عالت يس گرفتار ب چین کے بادشناہ کا بیٹاہے۔ نازونعمت سے پرورش یائی، اور سزوبی تربیت ہوا۔ زمانے کے تھا بڑے سے کھ واقت نہ تھا، جا تا تھا کہ پوٹیس ہمیشنجصگی عین بے فکری میں بہ حادثہ روہ کار ہوا قبلۂ عالم حو والداس يتيم كے تھے، اُنھول كے رحلت فرمائي بهال كندني كے وقت النے تھوٹے کھائی کو (جومیرے جیاہیں) باایا ور فرمایا ، کہم نے توسب مال ما جیورکر ارا ده کوچ کاکیا الیکن به وصبت میری تم بجالائیو-اوربزرگی کو کام فرمائیو. جب بلک شهر اده جو مالک اس تخت و حبیتر کا بیج جوان بو و اور شعور سنجهالے اوراینا گھردیکھے جائے تم اس کی نیایت کیجوا ورسیاہ ورعیت کوخرا ب

نبول دیج ربب وه بالغ بواس کوسب کی سجها بجا کرخت حوالے كأ- اور روشن اخترجوتهارى بيلى ب أسسے شادى كركے تم سلطنت سے کنارہ مکوٹا اِس سلوک سے یا دشاہت ہمارے خاندان میں قائم رمیگی، کیفلل ندآوے گا۔ یہ کمارات توجال بی تسلیم موئے، سے بادتاہ ہوا وربندوںسن ملک کاکرنے لگا۔ مجھے حکم کیا کہ زنائے محل میں رہا کرے، جب تک جوان نه مو با سرنه نکلے - به نقیر حودہ برس کی عمریک بگیات اورخواصو یں بلاکیا، اور کمبااکوداکیا جا کی بٹی سے شادی کی خبر س کرشاد تھا، اوراس امیدریے فکررہتا اور دل میں کہاکہ اب کوئی دن میں بادشاہت بھی ہا تعد لکے گی اور کتی ای بھی ہوگی، دنیا به اُمید قائم ہے -ایک جبشی مبارک نام که والدمرحوم کی خدمت میں ترمیت ہوا تھا ا وراس کا بڑا اعبساً تقاا ورصاحب شنورا ورنك حلال تها مئين اكثراس كخز ديك جابيطتا وه بھی مجھے بہت بیار کرتا اور مبری جوانی دیکھ کرخوش ہوتا اور کہتا کہ اکرلٹ اے شاہرادے ابنم جوان ہوئے ،انشاء الله تعالی عنقریب تهارا عنوظل سُجانی کی نصیعت برعل کرے گا۔ابنی بیٹی اور نہارے والد کا تخت تنبیں دے گا۔

ایک روز براتفاق مواکدایک ا دناسیلی نے بیگنا ہمیرت میں لیا کھینے طانچہ ماراکرمیرے گال پر ماینجول انگیول کانشان اُکھڑا یا بیس رو تا ہوا

مبارک کے ماس گیا ، اُن لے مجھے لگے سے لگالیا اور آنسوآسین ہے اورکہا ، کہ چلو آج تھیں یا د شاہ یاس کیچلوں ، شاید د کمکام مربا مواورالای تھے کہا را مق تھیں دے۔اُسی وفت جیا کے مصورین كيا، يجانة دربارس تهايت شفقت كي، اورلو عياكه كيول ولكيرم اورآج بيال كيونكرآك؛ مبارك بولا كيومن كرن آك مين بيت نكر خود بخود کخے لگا کہ اب میاں کا بیاہ کردیتے ہیں، مبارک نے کمابت مبارک ہے۔ وو نھیں بجوی اور ر مالول کو روبروطلب کیا ، اورا ویری ل سے پوچھا کہ اس سال کونشامہینا اور کون ساون اور گھڑی مهورت مبارک ہے کہ سرانجام شادی کا کرول ؟ انفول نے مرضی پاکٹن گنا کرع ض کی کہ قبلهُ عالم! یہ برس سارانخس ہے، کسی جاندمیں کوئی تاریخ سونہیں کھرتی اگر بیسال تام بخیروعا فیت کٹے تو آیندہ کار خیرکے گئے بہترہے۔ یا دشاه سے میارک کی طرف دیکھا، اور کہا شا نرادے کو محل میں لے جا، ضاچاہے تواس سال کے گذر اے سے اس کی امانت اُس کے حوالے كردونگا ، خاط جمع ركھے اور طبھے لكھے مبارك نے سلام كيا اور بھے ساتھ لیا، محل میں ہیتیا دیا۔ دوتین دن کے بعد میں مبارک کے یاس گیا مجھے دیکھتے ہی رولے لگا، میں حیران موااور او حیاکہ دادا! خیرانے ہ<u>ے تمارے</u> رولے کا کیا باعث ہے؛ تب وہ خیرخواہ (کہ مجھے دل وجان سے حیام تا تھا)

بولاكمي أس روز تهيس أس ظالم كياس كيا ، كافتك الربيط تاتونه لیانا بیس نے گھراکر کہا میرے جانے میں کیا ایسی قباحت ہوئی ؟ کموتو قیچے ۔ تب اُس نے کہاکہ سب امیروزیرار کان دولت جھیو<u>لط بزر تمهان</u> یاب کے وقت کے تہیں دیکھ کرخوش ہوئے اور خدا کا شکر کرنے لگے، کم اب سماراصا حبزاد ہجوال موا اورسلطنت کے لایق موا-اب کوئی دن میں حق حقدار کو ملے گاتب ہاری قدردانی کرے گا اور خانہ زاد مور و ثبول كى قدر تمجهے كاريخ بي ايان كونيني، أس كى جياتى برسان بيرگيا <u>مجھے خلوت ب</u>ں بلاکہا، اے مبارک! اب الیا کام کرکہ تنہزادے کوکسو فریب سے مارڈال اوراس کاخطرہ میرےجی سنے کال جومیری خاطر جيع ہوتب سے میں بے حواس مور ما ہول ، کونیرا حیاتیری جان کا دیمن موا حونھیں مبارک سے یہ خبر نامبارک میں نے سنی، بغیر مارے مرگیا اور جان کے دارسے اس کے مانول برگر طاکہ واسطے خدا کے میں سلطنت سے گذرا كسوطرج مياجى يجيداس غلام باوفالي ميراسرا مطاكر حياتى يصالكاليا اورجواب دباکہ کھ خطرہ نہیں ایک تدسر نجھے سوتھی ہے،اگر داست آئی تو کھ بروانتیں، زندگی ہے توسب کھ ہے۔ اغلب ہے کواس فکرسے تبری جان بھی نیچے ، اور اینے مطلب سے كامياب مو- بديم وساد مكر مجھ ساتھ ليكراُس مَكِه جهاں إد شاہ معفور لعنی

والداس فقيرك سولة بيطقة تع كيا اورميري بن فاطام كي وبال ایک کرسی بھی تھی ایک طرف مجھے کہا اور ایک طرف آپ مکو کر صندلی کو سركايا اوركرسى كے تلے كافرش أتفايا، اورزيك كھودسے لگا۔ ايكماركي ایک کھڑکی منود ہونی کہ زنجیرا ور تفل اُس میں لگاہے۔ مجھے بلایا ،میں اپنے ول ين مقررية تمجما كرميرے ذيح كرك اور كارٌ دينے كويے گڑھا اس نے كھوا ہے موت انکھول کے آگے بھرگئی، لاجارچیکے جیکے کلمہ بڑھتا ہوا زدیک گیا دیکھتا ہول تواس درہیے کے اندرعارت ہے اورجار مکان ہیں، ہر ایک دالان میں وس دس خیس سونے کی زنجیروں میں حکوای ہوئی لگتی میں -اور سرایک گولی کے منہ برایک سونے کی اینط اور ایک بندرطاؤ كابنا ہوا بیٹھاہے۔ اُنتالیس گولبال جاروں مكان میں گنیں اور ایک خم كود مكيها كرمونها موفع اشرفيال بعرى مين السي ينهيمون ہے يخشن اورایک حوض جوام سے لبالی بھرا ہوا دمکھا، میں لےمیارک سے الوجهاكدات دا دا! يركباطلسم ب اوركس كامكان ب، اوريكس كام كييس؛ بولاكه ير بوزيخ جود يحفظ بوأن كابر ماجرات كرتمهارے باب یے جوانی کے وقت سے ملک صادق رجو یاد نثاہ جنّوں کا ہے) اُس کے ساته دوستی اور ۴ مدور فت پیدا کی تھی. جنائحه مرسال میں ایک د فعہ کئی طرح کی تحفہ خو شبوئیں اوراس ملک

كى سوغانيس ليجالة ، اوراك مهينے كے قريب اس كى فدمت ميں رہتے جب رخصت ہوتے تو ملک صادق ایک بندر زم د کا دیتا، ہمارایا دہ أسے لاكراس ته مقالے میں ركھتا ۔ اس بات سے سوائے میرے كوئی دوسرا مُطّلع ذِيهَا إِيكِ مِرْتِهِ عَلام لِيزعُ مِنْ كَي كَرِجِهَا لِهِيَّا هِ إِلاَّ كُمُولَ رُولِيكِ كَ تحفیے جاتے ہیں اور وہال سے ایک بوزنہ تیم کامرُوہ آپ لے آتے میں اس کا افر فائدہ کیاہے ؟ جواب میری اس بات کا مسکر اگر فرمایا، فردار کیں ظاہرند کیجو،خبرشرطہے۔ یہ ایک ایک میمون بیجان جو تو د تحققامے سر ایک کے ہزار دیوز بردست تابع اور فرمانبردارمیں، لیکن حب لاک میرے ياس بالبيهول بندر اور عجم نم مووي تب مك يرسب تحقيق كم في اوینگے بسوایک بندر کی کمی تھی کہ اُسی برس یا دشاہ نے وفات یائی۔ إِتنى منت كِيهِ نِيكِ نِلْكِي أَس كا فائدُه ظاهر نه مِوا، استشا نبراد سيتري یہ حالت لےکسی کی دیکو کرمجھے یاد آیا اور برجی میں عمرایا ،کسوطح تھے کو ملک صادق کے پاس سے جلول اور تیرے جیا کاظلم بیان کروں، غالب كروه دوستى تهارك باب كى يا دكركرايك بزرنه جو بانى سے يتھے وسے تب اُن کی مددسے تیرانک تیرے م تھ آوے اور جین ماجین کی سلطنت تو به خاطر جمع کرے اور بالفعل اس حرکت سے تیری جان بحتی ہے ، اگرا ورکھے منہ ہوا تواس ظالم کے ہاتھ سے سواے اس تدبیر کے اور کوئی صورت مخلصی کی

نظر نہیں آتی بین سے اُس کی زبانی پرسب کیفیت سُن کرکھا کہ دا داجان! اب تو میری جان کا نحتارہے ،جومیرے حق میں مجلا موسو کر۔ میری تسلق کرکے آپ عطرا در بخورا ورجو کچھ وہال کے لے بیالئے کی خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار میں گیا۔

دوسرے دن میرے اس کا فرجیا کے باس (جربا ہے الجبل کے تھا)
گیااور کہا جمال بنیا ہ اِشہزادے کے مارڈالنے کی ایک عبورت میں نے دل
میں ظہرائی ہے ، اگر حکم ہو توعض کرول ، وہ کم نجت خوش ہو کر بولا دہ کیا
تبیرہے ، تب مبارک نے کہا کہ اس کے مارڈالنے ہیں سب طرح آپ کی
برنامی ہے ، مگر میں اسے باہر حبکل میں نیجا کر ٹھکانے لگا وُل اور گاڈداب
کر جبا آوک ، ہرگرز کوئی محرم نہ ہوگا کہ کیا ہوا ۔ یہ بندش مبارک سے سنکر بولا
کر بہت مبارک میں یہ جا ہتا ہوا کہ وہ سلامت نہ دہے ، اُس کا دیم میرے دل میں ہے ، اگر تھے اِس فکرست کے وہ جوا و بھا تواس خدمت کے
موس بہت کھی یا و بھا ، ہمال میرا ہی جا ہے لیجا کے کھیا دے اور مجھے یہ
عوض بہت کھی یا و بھا ، ہمال میرا ہی جا ہے لیجا کے کھیا دے اور مجھے یہ
خوشخبری لادے ۔

مبارک نے بادشاہ کی طرف سے بنی دل جمعی کرے مجے سافقہ لیا اور وے تحفے لیکر آدھی رات کو شہرسے کو چے کیا اور اُ ترکی سمت جلا۔ ایک روز رات کو چلے جائے تھے جو مبادک

بولاكه شكر خدا كا اب منزل مقصود كوينج . مئيس ك سُنكر كماكه دادا! يه توك كياكها؛ كينے لگا اے شهزاد ہے إجتول كالشكركيانہيں وكھيتا؟ مَيں نے كما مجھے تیرے سواا ورکھے نظرنہیں آیا۔ میارک لنے ایک سرمہ دانی کال کرسایا سرمه کی سلائیال میری دولول آنگھول میں بھیردیں۔ ووغیس جنول کی خلقت اورلشكر كينو قنات نظراك لكركين سب خوشرو اورخ ش لبال مبارک کوہیجان کر سرایک آشنائی کی را وسے گلے ملتا اور مزاحیں کرتا . آخرجاتے جاتے باوشاہی سراحوں کے نزدیک گئے اور بار گاہیں داخل موئے، دیکھتا مول توروشنی قرینے سے روشن ہے، اورصند لیا ل طح به طرح کی دورویه بھی ہیں ،اورعالم فاصل درولیش اورامیر دزیر مخبثی دلوان أن يربيطي من اوريساول گذر بردارا حدى جيليا لق بانده كارت ہیں ،اور درمیان میں ایک تخت مرضع کا تجھاہے اُس پرملک صادق تاج ا ورجار قُب مو تیول کی بینے ہوئے مسند رہنگئے لگائے بڑی شان وشوکت سے بیٹھاہے میں نے زد بک جاکرسلام کیا ،مهر بائلی سے بیٹنے کا حکم کیا معرکھانے کا حرجا ہوا۔ بعد فراغت کے دسترخوان بڑھا یا گیا ،تب مبارک كى طرف متوج موكرا وال ميرالوجها - مبارك لے كماكداب إن كے باب کی حگه برحیاان کاباد شامت کرتاہے ، اوران کا دشمن جانی مواہے،اس لے میں انفیں وہال سے لے بھاگ کرآپ کی خدمت میں لایا ہول کہ بتی ہی

اورسلطنت ان کاحق ہے، لیکن بغیر مرتی کسوسے کیج نہیں ہوسکتا حضور کی دستگیری کے باعث اِس نظاوم کی برورش ہوتی ہے ۔ ان کے باپ کی ضدمت کاحق یاد کرے ان کی مدو فرہائیے اور و ، جالیہ وال بندرعنایت کیجئے خدمت کاحق یاد کرے ان کی مدو فرہائیے اور و ، جالیہ وال بندرعنایت کیجئے جہالیہ سول بورے ہول ، اور یہ اپنے حتی کو بہنچ کرتھارے جان ومال کو دعا دیں ، سوائے صاحب کی بناہ کے کوئی ان کا ٹھکا نا نظر نہیں آتا ۔

دیں ، سوائے صاحب کی بناہ کے کوئی ان کا ٹھکا نا نظر نہیں آتا ۔

یہ تام کیفیت سنکرصاد تی ہے " تالی کرے کہا کہ واقعی حقوق خدمت

اور دوستی با دشاه منفور کے ہمارے او پر ہبت تھے اور یہ کاراتیا ہ ہوکر اپنی سلطنت موروثی جمیور کرجان بیانے کے واسطے یہاں تلک آیاہے ،اور کہار دامن دولت مي بناه لي بي تا مقدور كسوطح بم سع كى نه بوكى اور در گذر نرول گا، لیکن ایک کام ارائے اگروہ اس سے ہوسکا ۱۰رخیانت نہ کی اور بخوبی انجام دیا اوران انتحان میں بوراا ترا تو میں قول قرار کر ابو كزياده يا وشاه سے ساوك كرول كا اور حج بريائ كاسو دونگا-يس ك بالفربانده كرالتاس كياكه إس فدوى سے تا بر مقدورج خدمت سركاركي موسکے گی برسروجشم بجالا ویگا اور اس کوخوبی ودیانت داری اور مہوشیار<sup>ی</sup> سے کرے گا ، ا دراینی سعاوت دونوں جمان کی سچھے گا۔ فرایا کہ تناہی ایکا ہے اس واسطے باربار تاکید کرتا ہول، مبادا خیانت کرے اور آفت میں یں۔ یں بے کما خدایا دشاہ کے اقبال سے آسان کرے گا اور س حتی اقداد

كونشش كوفكا ورامانت حضورتك لي آوكا-یشن کرملک صادق نے مجھ کو قریب بلایا اور کاغذ دستگی ہے نكال كرمير ية تئيس وكهلايا اوركها، يحبي شخص كي شبيه ہے أسے جمال ہے جائے تلاش کرکے میری فاطر پیداکرکے لا، اورس گھڑی تو اس کانام ونشان یا وے اور سامھنے جاوے ،میری طرف سے بہت اشتیاق ظام كيجو اكرية فدمت تج سے سرانجام بوئي توجتني تو قع تجھے منظورہے اُس زیا ده غور پر داخت کی جائی، والّا نرجیسا کرسگا وبسایا وسگا- بنب نے اس كاغذكوجود كلها ايك نصورنظري كغش ساك لكا، بزور مارے دركے ا نے تئیں سنبھالا اور کہا ، ہت خوب میں رخصت ہوتا ہول ،اگر خدا کو کومیرالهلاکرناہے تو موجب حکم حصنورے مجھ سے عل میں آویکا بیر کیکر مبارک كويمراه ليكريكل كى اه لى . گانو گانو بسنى بسنى شهر تنهر ملك ملك عيرك لگا اور ہرایک سے اس کا نام ونشان تحقیق کرنے کیسونے نہ کہا کہ ال مَیں جانتا ہول یا کسی سے مدکور شناہے۔سات برس تک اسی عالم میں حیرانی ویریشانی ستا ہوا ایک نگرمیں وار دمجوا ،عارت عالی اور آباد ليكن ومإل كامرائك تتنفس اسم غطم طيقتا تقاا ورخداكي عباوت مبدكي رتاتها.

ايك اندها مندوسًا في فقر رهبيك مأكمتا نظراً يا ليكن كسوف ايك كورى

یا ایک لؤالہ نہ دیا ہے ہے تعجب آبا اور اُس کے اور رحم کھایا ، جیب بس سے ایک اوٹر فرقی نکال کواس کے ہاتھ دی ، وہ لیکر لوالا کہ اے داتا اِ خدا تیرا کھلاکوے ، نو شایر مسافر ہے ، اس شہر کا باشندہ نہیں ۔ بیس لے کما فہالا کے ۔ نو شایر مسافر ہے ، اس شہر کا باشندہ نہیں ۔ بیس کے کما بول اُس کا مراغ فی الواقع سات برس سے میں تباہ ہوا ہول ، جس کام کو کلا بول اُس کا مراغ نہیں ملنا، آج اس بلد ہے میں آبینچا ہول ، وہ لوڑھا و عائیں دیکے بل ایس کھی چلا ، بیس کھی چلا ، بیس اس کے ایک مکان عالی شان نظر آیا ۔ وہ اُس کے اندر کیا ، بیس کھی چلا ، دیکا تو جا بجا عارت گریڑی ہے اور بے مرضت ، بو اندر کیا ، بیس کھی چلا ، دیکھا تو جا بجا عارت گریڑی ہے اور بے مرضت ، بو اندر کیا ، بیس کھی چلا ، دیکھا تو جا بجا عارت گریڑی ہے اور بے مرضت ، بو اندر کیا ۔ بیس کھی چلا ، دیکھا تو جا بجا عارت گریڑی ہے اور بے مرضت ، بو

نیں سے دل میں کہا کہ بیمل لائق پادشاہوں کے ہے ہمیں وقت
تیاری اس کی ہوگی کیا ہی مکان دل حبیب بنا ہوگا! اور اب تو ورانی سے
کیاصورت بَن رہی ہے! برمعلوم نہیں کہ اُجار گیوں پڑاہے، اور بہ نابینا
اس کل میں کیوں بستاہے ۔ وہ کورلائٹی ٹیکٹا ہوا چلا جا تا تھا کہ ایک آ واز
آئی جیسے کوئی کتا ہے کہ اے باب اِخیر توہے، آج سویرے کیول ہیے
تاتے ہو؟ بیرمرو ہے شکر جواب دیا کہ بیٹی ! خدلت ایک جوان مسافر کو
میرے اوال پر مہر باب کیا ۔

اُس نے ایک مرمج کودی بہت دنوں سے بیٹ بھر کرا جھا کھا نا نہ کھایا تھا ،سوگوشت مصالح کھی تیل آٹالون مول لیا اور تیری خاطر کیڑا جو صرور تھاخرید کیااب اسکوقطع کر اورسی کرین ،اور کھا نابکا تو کھابی کے اُس سخی کے حق میں وعادیں ۔ اگر جبطلب اُس کے دل کا معلوم ہنیں ، پر خدا دانا بینا ہے ، ہم لے کسول کی وعا قبول کرے میں سنے بر احوال اُس کی فاقر کشتی کا جو سُنا ہے اختیا رجی میں آیا کہ میں انٹر فیاں اور اس کو دول الیکن آواز کی طوف وصیان جو گیا توایک عورت و کھی کہ ٹھیک وہ قصویر اُسی معشوق کی تھی ۔ قصویر کو نکال کرمقابل کیا ،سرمو تفاوت نہ دیکھا۔ ایک اُسی معشوق کی تھی ۔ قصویر کو نکال کرمقابل کیا ،سرمو تفاوت نہ دیکھا۔ ایک لغرہ ول سے نکلا اور ہے ہوش ہوا مبارک میرتے نیں فیل میں لیکر میٹھا اور نیکھا کرنے لگا ۔ جو ہیں ذراسا ہوش آیا ، اُسی کی طرف تاک رہا تھا جو اور نیکھا کرے لگا ۔ جو ہیں ذراسا ہوش آیا ، اُسی کی طرف تاک رہا تھا جو مبارک بنے بوجھا کہ تم کو کیا ہوگیا ؟ ابھی منہ سے جواب نمیں نکلا، دہ ناز نمین لولی کہ اے جوان ! خدا سے ڈر اور بگانی ستری پرنگاہ مت کر ، حیاا ور شرم مسب کو صرور ہے ۔

اس لیا قت سے گفتگوی کہ میں اُس کی صورت اور سیرت بر محوجو گیا ، مبارک میری خاطرداری بہت می کرنے لگا، لیکن دل کی حالت کی اس کوکیا خبرتھی ؟ لاجار موکر بیس بچارا کہ اے خدا کے بندو اور اس مکان کے رہنے والو اِمیں غریب مسافر ہوں ،اگر اپنے پاس مجھے بلاؤا در رہنے کو حبکہ دو ، تو بڑی بات ہے ۔اُس اندھے نے نزدیک بلایا اور آواز بیجان کر گھے لگایا، اور جمال وہ گلیدن بھٹی تھی ،اُس مکان میں نے گیا، وہ ایک کر گھے لگایا، اور جمال وہ گلیدن بھٹی تھی ،اُس مکان میں نے گیا، وہ ایک

کونے میں جیب گئی۔ اُس لوڑھے نے مجھ سے بوجیاکہ اپنا ما براکہ ، کہ

کبول گھریار جھوڑ کر اکیلا بڑا بھرتا ہے ، اور تھے کس کی تلاش ہے ، میں

نے ملک صادق کا نام نہایا ، اور وہال کا بھے ذکر مذکور نہ کیا ، اس طور سے

کما ، کہ یہ بے کس شہزادہ جین و ماجین کا ہے ، جنا پنج میرے ولی نعمت بنوز

بادشاہ ہیں ۔ ایک سوداگرے لاکھول رو بے دیکر یہ تصویر مول لی تھی ،

اُس کے دیکھنے سے سب ہوش آرام جا نارط ، اور فقر کا بھیس کرکر تام دنیا
جھان ماری ،اب بیمال میرامطلب مالے سوتمارا اختیادہے .

یشکراندھے لے ایک اور اولا، اے عزیز ابہری لولی
بڑی معیدت میں گرفتارہے، کسولیٹر کی مجال نہیں کہاس سے نکاح
کرے اور بھیل باوے۔ بین کے کہا کہ امید وار بول کہ فصل بیان کرو۔
تب اُس مروع بی سے اینا مجرا اِس طور سے ظاہر کیا، کسٹن اے پادشا نہراوا
میں رئیس اورا کا براس کم بحث شہر کا بول۔ میرے بزرگ نام آور اور
عالی خاندان تھے می تعالی نے بیسٹی بھے عنایت کی، جب بالغ ہوئی
قراس کی خولھورتی اور نزاکت اور سلیقے کا شور ہوا، اور سلیے مگل
تیں شہر مورم واکہ فلائے کے گھریس الیسی لولی ہے کہ اُس کے حسن کے
مقابل حور بری شرمندہ ہے، النسان کا توکیامنہ ہے کہ برابری کرے بہ
مقابل حور بری شرمندہ ہے، النسان کا توکیامنہ ہے کہ برابری کرے ب

موا، كهانا بيناجيورديا ،القوالي كعثوالي ليكريرا.

آخر بإ دشاه كوبربات معلوم جوني ميرت تبيس رات كونلوت ميس بكايا اوربيه مذكور درميان مين لايا ، اور مجھ باتول مي عيسلايا حتى كانسبت الكريز مين راصى كيا مين مي مجها كرجب بيلى گھريس پيدا مونى توكسونه كسوسے بيا ابى جامئے ، يس اس سے كيابتر ہے كرياد شا برادے سے منسوب كردول؟ اس ميں پاوشناه مجي منت وار بوتاہے - ئيس قبول كرك رخصت موا ، أسى ون سے دونوں طرف تياري بياه كى مونے لكى. ایک روز اتھی ساعت میں قاصنی مفتی عالم فاصل اکا برسب جمع ہوئے نکاح یا ندهاگیا اور مهرعین موا ۔ وُلطن کوبڑی دھوم دھام سے لے گئے، سب رسم رسومات کرکے فارغ ہوئے ۔ نوشہ نے رات کوجب تصدیحاع كاكيا،اس مكان مي ايك شورغل السام واكرجو يام رلوك جو كي مين تقع حیران موئے ، دروازہ کو تھری کا کھول کرجا ہا دیکھیں کہ یہ کیا آفت ہے اندرے ایسا بند نفاکہ کواڑ کھول نہ سکے ۔ ایک دم میں وہ رویے کی آ واز بھی کم موئی ، پٹ کی حول آگھاڑکر و بچھا تو دو لھا سرکٹا مواپڑا تر بھیتا ہے، اور ڈکھن کے منہ سے کف جلاجا آہے ، اور اسی سٹی لہوس کھڑی ہوئی لیے مواس بڑی لوٹتی ہے۔

ہے قیامت دیکھ کرسب کے ہوش جائے رہے ، ایسی خوشی میں میر

غم ظاهر موا - ياديشاه كوخبريني. سريبتيا بوا دورًا - تام اركان سلطنت كے جمع ہوئے ، يركسوكي عقل كام نيس كرنى ،كداس اسوال كو دريا فت كرے ، نهايت كويا وشاه ك أس قلق كى حالت ين حكم كياكه اس كم بخت مجوند بيري دُلمن كابھي سركاٹ ڈالو۔ يبربات يا دشاه كي زبان سيسے جوفین کلی، بیردیساہی منگامہ بریا ہوا۔ یادشاہ ڈراا درانی جان کے خطرے سے کل بھاگا . اور فرمایا کہ اسے محل سے باسر کال دو بخواصول نے اِس لڑکی کومیرے مگمیں ہنچادیا ۔ برسر جا دنیامیں شہور مواجن لے سُناحيران موا اورشهزادے كے مارے جائے كے سبب سے خود يادشاه اورجتنے باشندے اس شہر کے میں میرے وہمن مانی ہوئے۔ جب ماتم دارى سے فراغت بوئی اور تعلم بوديكا، يادشاه سے اركان دولت سے ملاح لوچھی . کداب کیا کیا جا مئے جسجوں نے کہا اور تو کھے بنہیں سكتا. يرظام يس ول كى تسلى اورصبرك واسطى أس الله كى كو أس كے باب سميت مروا والسيئه ، اورگھر بارضبط كرليجئه عب ميري يه سزامقر كي كوتوال كوعكم موا، أس ال اكرجارول طرف سے ميري حولي كو كھيرليا، اور نرسندگا وروازے پر کایا ١٠ ورجا ماکه اندر گشیس اور با د شاه کا حکم کالاوی غیب سے اينت بتهرايس رسن لك كرتام في تاب مدالسكي اليا سرمنه كالكرجيدهم نه عبالی ، اورایک آواز مهیب پادشاه نے محل میں اپنے کا نول سُنی، کرموں کم بختی آئی ہے کیا شیطان لگاہے ، عبلا جا بتا ہے تو اُس ناز نبن کے اووال کامتعرض نرمو ، نبیں توجو کھی تیرے بیٹے نے اُس سے شادی کرکر دیکھا ، توجی اُس کی دشمنی سے دیکھے گا ۱۰ براگران کو ساوے گا تو سزایا وے گا۔

بادشاہ کو مارے دہشت کے تب چاھی ، وونھیں حکم کیا کہ ان بدنجتوں ے کوئی مزائم نہ ہو کچے کمو زسنو، حویلی میں بڑار ہنے دو، زورظلم ان برنے کرو۔ اس دن سے عامل باو تباس جانکر دعا تعویدا ورسیاسے جنتر منترکرتے ہیں اورسب باشندے اس ننهر کے اسم عظم اور قرآن مجید برطقتے ہیں - مدت سے بیتاشا ہورہاہے البکن اب تک کھے اسرار معلوم نہیں ہوتا ،ا ورجھے جى برگزاطلاع نىيى، مگراس لۈكى سے ايك بار يو تھاكم تم لے اپني انكھول سے کیا دیکھاتھا؟ یہ لولی کہ اور تو کھیئیں نہیں جانتی، لیکن یہ نظرنہیں آیا كهجس وتت ميرے فاوندى قصد ئباشرت كاكيا جھت بھيك كرايك تخت مرصم كانكلا،اس برامك جوال خواصورت شاما مذلباس بين ببيطاتها اورساتھ بہت سے آدمی اہتمام کرتے ہوئے اُس مکان میں آئے ، اور خمزادے کے قتل کے مستعد مبوئے ۔ وہ تحض سردار میرے زدیک آیا اور بولا كيول جاني! اب م سے كهاں بعالو كى ؟ أن كى صورتيں آدمى كى سی تعیں ، لیکن یا نول بگر اوں کے سے نظرائے۔ میراکلیم وھو کنے لگا

اورخوف سے غش میں آگئی . پھر مجھے کچے سُدھنس کہ آخر کیا ہوا۔ تب سے میرایہ اوال ہے کہ اِس بھولے مکان میں ہم دو نوں جی یے رہتے ہیں۔ باد شاہ کے غضے کے باعث اپنے رفیق سب حدامو کئے اورمَیں گدائی کریے جو تکتا ہوں ، توکوئی کوڑی نمیں دیتا ۔ بلکہ دوکان پر كرك رہنے كے روا دار نہيں اس كم بخت الأكى كے بدن پر لتا نہيں كہ مرجياوے اور كھانے كوميترنيس جربيك بحركھاوے - فداسے ير حابتا مول کرموت ہاری آوے یا زمین کھالے اور یہ ناشدنی ساوے واس جينے سے مرنا بھلا ہے ۔ خدالے شايد ہارے ہى واسطے تھے بھيجا ہے، جو تونے رحم کھاکرایک مہر دی ، کھا ناجی مزیدار بچاکر کھایا اور بیٹی کی خا کیالهی بنایا ٔ خدا کی درگاه میں شکر کیا اور تجھے دعادی ،اگراس رأسیب جن یا رہی کا نہ ہوتا تو تیری ضرمت میں اونڈی کی مگر دیاا وراینی سعاوت جأتا۔ براحوال اس عامِز کاہے ، تواس کے دریے مت ہوا وراس قصد سے در گذر

یرسب ما جراسنگریس سے بہت منت وزاری کی ، کہ مجھابی فزندی میں قبول کر ، جومیری تشمت میں بدا ہو گاسو ہوگا - وہ بیرمرد ہرگز راضی نہ ہما۔ شام جب ہوئی اُس سے رخصت ہوکر سرامیں آیا ۔ مہارک سے کہا لو تمہزادے! مبارک ہو، خدالے اسباب تو درست کیا ہے ، بارے یہ

محسنت اکارت زگئی۔ میں نے کہا ، آج کتنی خوشا مد کی بیروہ اندھابے ایان راضی نبیں موتا، خداجائے دلونگا یا نبیں -پرمیرے دل کی بیطات تقى كەرات كاننى مشكل مونئ كەكب صبح ہو تو بھر حاكرها ضرمول ،كجھويرخيال آ ناتھا ، اگروہ مہربان ہو اور قبول کرے ، تومبارک ملک صادق کی خاط لے جائیگا۔ بعرکتا جلا ہاتھ تو آوے مبارک کوئٹا وٹاکریس عیش کرونگا۔ ہے جی میں میخطرہ آٹا کہ اگر مبارک مبی قبول کرے ، توجنوں کے ہاتھ <u>سے</u> وہی نوبت میری ہوگی ج یا دشا ہزادے کی ہوئی ،اوراس تہر کا یا و شاہ کپ جاہے گاکداس کا بٹیا مارا جائے اور دوسراخوشی منائے۔ تام رات نیندا جا م ہوگئی اوراسی منصوبے کے الجھیڑے میں کھی، جب روز روشن ہوائیں جلا جوک میں سے ایجھے اچھے تفان لوشا کی اور گوٹاکناری اور میوہ خشک و ترخر مدکرکے اس بزرگ کی فدمت میں ع<sup>ام</sup> ہوا۔ نمایت خوش ہور بولاکہ سب کواپنی جان سے زیادہ کھے عزز نہیں، پراگرمیری جان بھی نیرے کام آوے تو درینع نہ کرول اوراین بیٹی ابھی تبرے حوالے کرول بیکن ہی خوت آ تاہے کہ اس مرکت سے تیری جان كوخطره مذمو وكريد واغ لعنت كاميرے اور تا نيامت رہے - ميں لے كما اب اس سبتی میں بیکس واقع ہول ،اورتم میرے دین دنیا کے بات ہو، میں اس آرز دمیں متت سے کیا کیا تباہی اور پر لشانی کھینی تا ہواا ور کیسے

کیسے صدمے اُتھا آ ہوا یہاں تک آیا ، اور مطلب کا بھی سراغ بایا ، خدا
سے تمھیں بھی مہربان کیا جو بیاہ وینے پر رضامند ہوئے لیکن میرے واسط
آگا بچھا کرتے ہو، ذرامنصف ہو کو غور فر ما کو اتوعشق کی تلوارسے سربجا نا
اور اپنی جان کو جھیا ناکس مذہب ہیں درست ہے ؛ ہرجہ بادا با و ، میں
سب طرح اپنے تنگیں بربا د ویا ہے ۔ معشوق کے وصال کو میں زندگی
سبحقا ہوں ۔ اپنے مرلے جینے کی جھے کچھ پروا ہ نہیں ، بلکہ اگر نا اُمید ہونگا
توبن اجل مرجا و بھی اور مہما راقیامت میں دامن گیر ہونگا۔

غرض اس گفت و شغیداور ہاں نا نہیں قرب ایک سینے کے خوت و رجا ہیں گذرا، ہرروزاس ہزرگ کی خدمت ہیں دوڑاجاتا، اور خوشا مربرآ مدکیا گیا۔ اتفاقا وہ اوڑھا کا ہلہ ہوا، بیس اُس کی بیار داری میں حاضر ہا، ہمیشہ قارورہ حکیم بیس ہے جاتا، جوننے کھ دیتا اسی نزکیب سے بناکر بلاتا اور شولا اور غذا اپنے ہاتھ سے بکا کرکوئی نوالا کھلاتا۔ ایک دن مہریان ہوکر کھنے لگا، اے جوان! تو بڑا صدی ہے، بیس نے ہر نیرساری مہریان ہوکر کھنے لگا، اے جوان! تو بڑا صدی ہے، بیس نے ہر خیرساری قباصی کہ سنائیس، اور شعر کرا ہوں کہ اس کام سے باز آ جی ہے توجمان کے ، بیشواہ مخواہ کو سے تیرا ندکور کونگا، دیکھوں وہ کیا کہتی ہے۔ یا فقرا اللہ اِیہ خوشخبری سنکوئیں ایسا بھولا کہ کریٹروں میں نہ سمایا، آ داب بجالایا اور کھا کہ اب ہے سے میرے سینے کی کریٹروں میں نہ سمایا، آ داب بجالایا اور کھا کہ اب آ ب سے میرے سینے کی

نکی کی فرصت ہوکرمکان پرآیا اور تام شب مبارک سے ہی ذکر فدکور رہا کہ اس کی نینداور کہال کی بھو کہ بہتے کو نور کے وقت بھر جاکر موجود ہوا۔
سلام کیا ۔ فریائے گاکہ لواپنی میٹی ہم لئے تم کو دی خدامبارک کرے،
تم دونوں کو خداکی حفظ وا مان میں سونیا جب تلک میرے دم میں دم ہے میری آنکھ مند جا یکی جو مہارے دم میں آوگا سوئیو فتار ہو۔

کتنے دن پیچے وہ مر د بزرگ جال بحق تسلیم ہوا، روبیٹ کرتم پیشن کیا۔ بعد تیجے کے اُس نازنین کو مبارک ڈولے کر کر کار وال سرا بیں لے آیا ۔ اور مجھ سے کہا کہ یہ امانت ملک صاوق کی ہے ۔ خبردارخیانت ندکیج اور یہ عنت مشقت برباد ند دیج ۔ میں لئے کہا اے کا کا کا ملک صادق یہال کہال ہے ، دل نہیں مانتا ۔ میں کیو نکومبرکرول ، جو کچھ ہو سو ہو، یہال کہال ہے ، دل نہیں مانتا ۔ میں کیو نکومبرکرول ، جو کچھ ہو سو ہو، حیول یامرول ، اب توعیش کرلول ۔ مبارک نے دق ہوکر ڈا ٹاک لڑکین ذکرو ، ابھی ایک دم میں کچھ کا کچھ موجا ہے ، ملک صادق کو دورجانتے ہو جو اُس کا فرانا نہیں مانتے ہو ؟ اُس لے جینے وقت پہلے ہی اُد ہی نیج جو اُس کے کہنے پر رموگے اور ضیح سلامت اُس کے وہ ایس کی جینا دی جے سلامت اُس کے کہنے پر رموگے اور ضیح سلامت اُس کے کہنے پر رموگے اور میں کی بہت بر قوم کے تھول کو کبی دے تو کیا اُبھی بات ہو و ہے ، بیت کی بہت رہے کی بہت رہو

اورميت كاميت ما تقريك ـ

بارے اُس کے ڈرالے اور عجمالے سے میں حیران مور کھیا ہور ہا دو سانٹانیال خریدگیں اور کا وُل پر سوار جو کر ملک صادق کے ملک كى راه لى مصلة علية ايك ميدان بين آواز غل شوركى آية لكى مبارك بے کہا شکرخدا کا باری منت نیک لگی ، پدلشکر جنوں کا آبینیا ، بارے مبار ي أن سے مل عبل كر يوسها كركه ال كاراده كياہيے ؟ وه يولے كيا وشاه ي تهارے استقبال کے واسط بیں تعینات کیا ہے ،اب تہارے فرا شردار بیں، اگر کمو تو ایک دم میں روپر و بے علیمیں میارک لے کہا دیکیو کس کس مخنتول سے خدالنے بادشاہ کے حفنور میں نہیں سرخ روکیا ، اب جلدی کیا حزورہے؟ اگر خدانخواسنہ کچیفلل موجاوے، توہماری محنت ا کارت ہوا ورجہاں نیاہ کی غضی میں ٹریں سبھول لے کہا کہ اس کے تم خمارم و ،حس طح جي جلب حلو-اگريسب طح کاآرام تعا .پر رات ون طنے سے کام تھا .

جب نزدیک جاپنچ میں مبارک کوسوتادیکد اُس نازنین کے قدموں پرسرر کھ کرانے دل کی بقراری اور ملک صادق کے سبب سے الاچاری بنمایت منت وزاری سے کہنے لگا، کرجس روزسے تماری تھیر رکھی ہے خواب وخورش اور آرام میں لے اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اب

جو خدائے یہ دن دکھایا تو محض برگا نہ بور ہا ہوں . فرائے گئی کہ میرا بھی
دل تہاری طرف مائل ہے ، کہ تم نے میری خاطر کیا کیا ہرج مرج اٹھایا
اورکس کس شقنوں سے لے آئے ہو . خداکو یا دکرا اور مجھے بھول نہ جائیو دکھو
تو یہ دہ نحیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے ۔ یہ کمرالیسی بے اختیار ڈاڑ مدمار کردوئی
کہ بچکی لگ گئی ۔ اید معرمیرا یہ حال ، اُدھرائس کا وہ احوال ، اِسس یں
مبارک کی نیند لڑٹ گئی ، وہ ہم دونوں مشتا توں کارونا دیکھ کررونے لگا
اور بولا، خاطر جمع رکھو ، ایک روغن میرے یاس ہے اُس گلبدن کے
برن میں مل دونگا ، اُس کی بُوسے ملک صادق کا جی ہط جائے گا،
منال ہے کہ تمیں کو بخش دے ۔

مبارک سے یہ تدبیر شنکر دل کو ڈھارس ہوگئی، اُس کے گلے سے
گل کر لاڑکیا اور کہا، اے دادا اب تو میرے باپ کی عبکہ ہے۔ تیرے
باعث میری جان بچی، اَب بھی ایسا کام کرجس میں میری زندگانی ہو
ہنیں تو اِس غم میں مرجاؤٹگا۔ اُس نے ڈھیرسی تساتی دی جب روز
روشن ہوا آ داز جبّرل کی معلوم ہوئے لگی، دیجھا توکئی خواص ملک صادق
کے آئے میں اور دو سری باؤ بھاری ہارے نے لائے میں اور ایک بچر ڈول
موتیوں کی توڑ بڑی ہوئی اُن کے ساتھ ہے۔ مُبارک نے اُس نازنین کو وہ
تیں مل دیا اور پوشاک بہنا بناؤکر واکر ملک صادق کے باس یجیلا، بادشاہ
تیں مل دیا اور پوشاک بہنا بناؤکر واکر ملک صادق کے باس یجیلا، بادشاہ

نے دیکھکر بچھے ہست سر فراز کیا اور غربت و حرمت سے بھایا اور فوالے لگاکہ تجھے میں ایسا سلوک کر فرنگا کہ کسوسے شکیا ہوا ، فرنگا کہ تھے ہے میں ایسا سلوک کر فرنگا کہ کسوسے بیٹے کی عگر ہوا بوشنا میت تو تیرے بیٹے کی عگر ہوا کے قوت کی بائیں کر رہا تھا ،اتے میں وہ ناز نین جی روبر و آئی ،اس رفن کی فوسے پاس ہو کی ایس و فرن پراگندہ ہوا اور حال بے حال ہوگیا . تاب اُس کی فرن کی نواسا کی کہ کو ان کی خوب نے طابح الالے ۔ باس کی نزا سکا ،اٹھ کر باہر میلاگیا اور ہم دو لون کو بلوایا اور مبارک کی طرف متوج ہوکر فرمایا کہ کیول جی اِخوب نے طابح الالے ۔

بیس نے خبردارکردیا تھاکہ اگر خیانت کروگے تو خفگی میں بڑوگے۔ یہ بوکیدی ہے، اب دیکھو تمہاراکیا حال کرتا ہول۔ بہت جزیز ہوا، مبارک نے مارے درکے اپنا ازار بند کھول کر دکھا دیا، کہ بادشاہ سالمت اجب حضور کے حکم سے اُس کام کے ہم متعین ہوئے تھے، غلام نے بہلے ہی اپنی علامت کاٹ کرڈ بیا بیس بند کرکے سربہ مرسرکار کے خزانجی کے سپر کردی تھی، اور مرہم سلیمانی لگا کردوانہ ہوا تھا، مبارک سے یہ جواب سنکر تب میری طرف آئھییں نیال کے گھورا اور کھنے لگا، تو یہ تیرا کام ہے اِ اور تب میری طرف آئھییں نیال کے گھورا اور کھنے لگا، تو یہ تیرا کام ہے اِ اور میری مواف آئی کی ایس وقت اُس کے بت کماؤسے اِ اور معلوم ہوتا تھا کہ شاید جان سے مجھے مروا ڈالے گا، جب میں سے اُس کے مت کماؤسے اِ اُس کے بت کماؤسے اِ اُس کے بیشرے سے یہ دریا فت کیا ، اسپنے جی سے ہا تھ دھوکر اور جان کھوکر سرغلا

سارک کی کم سے کھینچ کر ملک صاوق کی توندمیں ماری عثیری کے لَكِتْحِي نَهْ الورجهومًا ، مَين لخ حيران موكرجانا كرمقرر مركبا - بعيرانيه دل میں خیال کیا کہ زخم توالیسا کاری نہیں لگا، یہ کیا سبب ہوا ہیں کھڑا د كيتا تقاكه وه زمين برلوط لاط گيندكي صورت بن كراسان كي طرف آرامیل ابیا بلندمواکر آخرنظروں سے عائب موگیا جرایک بل کے بعد بحلى كى طرح كالتا اورغضة مين كجيه ليمعنى مكتا موانيجة أيا . اور مجه امك لات ماری که میں تیورا کہ جاروں شائے جیت گرٹرا اورجی ڈوب گیا۔ خدا عالے کتنی دیرمیں ہوش آیا، آنکھیں کھول کرجو دیکھا توایک ایسے عبگل یں ٹرا ہول کر جہال سوائے کیکڑا وڑنیٹی اور جبڑ بیری کے درختول کے کھ اور نظر شیں آنا، اب اس گھڑی عقل کھے کام نہیں کرتی کہ کیا کروں اوركهان جاوّن! ناميدي سے ايك أه بحركرايك طوف كى راه لى.اگر كبيل كوني آدمي كي صورت نظر برتي تو ملك صادق كانام بوجيتا. وه ديوا جانکرجواب دتیاکه تمریخ تواس کانام بھی نہیں سنا۔ ایک روز بیا در برجا کرمی ایسی اراده کیا کرانی تیس گرا کرضا نع كرول، جول مستعد كرياف كابوا وبي سوارصاحب ذوالفقار برقع يوش آپېنچا اور لولا، كوكيول توايني جان كھونات، ؟ آدى ير وكھ دردسب بونا ب- اب ترے برے دل گئے اور معلے دل آئے. مبدروم کو جا ، تین

شخص اليه بى آگے گئے ہيں ، أن سے ملاقات كراور وہاں كے سلطان سے مل تم بانجول كامطلب ايك بى مگد ملے گا۔ إس فقير كى سيركايد ماجرائ جوعوش كيا - بارے بشارت سے اپنے مولا شكل شا كى سيركايد ماجرائ جوعوش كيا - بارے بشارت سے اپنے مولا شكل شا كى مرشدوں كى حضور يں آبينجا بول ، اور باد شاہ ظل اللہ كى ہى ملاز عاصل ہوئى - جا ہيئے كہ اب سب كى فاطر جمع ہو۔

یے باتیں چار درویش اور بادشاہ آزاد بخت میں بور بیں تھیں، کہ
استے میں ایک محلی بادشاہ کے محل میں سے دوڑا ہوا آیا اور مبار کباد کی
تسلیس بادشاہ کے حضور بجالایا اور عن کی، کہ اس دقت شاہزادہ بیرا
ہواکہ آفتاب و متاب اُس کے حسن کے روبر و شرمندہ ہیں ، یا دشاہ کے
متعجب ہوکر او جھا کہ ظاہر میں توکسو کو حل نہ تھا، یہ آفتاب کس کے بہج
میل سے منود ہوا؛ آس نے اتماس کہا کہ ماہ روخواص ہو بہت دنوں سے
عضب یا دشاہی میں بڑی تھی، بیکسول کی مانندایک کو لے بیں رسنی
تھی اور مارے وارکے اُس کے نزدیک کوئی نہ جاتا نہ احوال او جھتا تھا، اُن پرینفسلِ البی ہواکہ جاند سا بطاائس کے بیٹ سے بیدا ہوا۔
پرینفسلِ البی ہواکہ جاند سا بطائس کے بیٹ سے بیدا ہوا۔
بادشاہ کوالیسی خوشی حاصل ہوئی کہ شایہ شادی مرگ ہوجائے۔
بادشاہ کوالیسی خوشی حاصل ہوئی کہ شایہ شادی مرگ ہوجائے۔

مبارك مو، قرب سائے تا بورها برامو - یا دشاه نے كما يہ تهارے

ق م كى كت ہے . وإلا نه تواني سان وكمان ميں بھي يہ بات نه تعي . ا مازت موتوماكر وكهول . در وليتول في كما البيم الشرسدهاريك - بادشاه محل میں تشریف ہے گئے بشمزادے کو گودسی لیا اور شکر پرورد کارکی جناب میں کیا جلیجہ فی اموا - وونسیس تھاتی سے لگائے ہوئے لاکر فقرول کے قدمول بروالا . درونشول نے دعائی رها بھاڑ کھونک دیا . بادشاه نے جشن کی تیاری کی، دو ہری نوبنیں حجڑنے لگیں،خزانے کا منہ کھول دیا . دا د و دمش سے ایک کوٹن کے محتاج کو لکھ تی کردیا۔ ارکان دوت بننے تھے سب کو دو چند باکیر و نصب کے فرمان ہوگئے۔ بتنالش رتھا اُا بإنج برس كى طلب انعام موئى مشائخ اورا كابركو مدومعاش اور التمغا عنایت ہوا ، بے نواول کے میتے اور کر گداؤل کے حیاط شرفی اور و بول كى كھيلى نے عبروئي ، اورتين برس كاخزاند رعيت كومعاف كيا . ك جو کچه بووی جوتیں دونول حصے اپنے گھرول میں اُٹھالیجا کیں۔ تام شہریں ہزاری بڑاری کے گھرول میں جہال دیکھو وہال تھی تھئی نابع ہورہا ہے مارے خوشی کے سرایک اونا اعلا بادشاہ و قت بن میما عین شادی میں ایک بارگی اندرون محل سے رویے بیٹنے کا فُلُ أيضًا بخواصيس اور تركنيال اور أردا بيكينيال اور ملى خرج سمرس خاك والت موئے با مزیکل کے اور بادشاہ سے کہا ، کیس وقت شہزادے کو

4

) /

-3.

ار وي م

337.

J,v

المنوا

الم. الم بنلا دُصلاکردانی کی گودمین دیا ایک ابر کا نگرا آیا اور دانی کو گھیر لیا - بعد
ایک دم کے دکھیوں تو انگا ہے ہوش شری ہے ، اور شنزادہ غائب ہوگیا.
بیر کیا تیا ست ٹون ایا دشاہ یہ تعجبات سنگر حیران بورہا، اور تام م کا سی داویلا شری و دون تلک کسو کے گھر ہانڈی نہ جڑھی ، شہزاد ہے
میں داویلا شری - دو دن تلک کسو کے گھر ہانڈی نہ جڑھی ، شہزاد ہے
کا غم کھالے اور اینا لہو میتے تھے۔

غرعن زندگانی سے لامار تھے جواس طح جیتے تھے جب تیرا ون ہوا ، وہی با ول مجرآیا اور ایک نیگھو فاجڑاؤ موتیوں کی توٹریزی ہوئی لایا۔اُسے علیں رکھ کرآب ہوا ہوا۔لوگول سے شہزادے کو اس میں الکھٹا يُوست المول من الماليم في المالي المالي المراع تعول من الفارجياتي سے لگالیا ۔ ویکھا تو کرتا آب روال کا موتیول کا در وامن کی بوا گلے یں ہے ، اور اُس پر شلو کا تمامی کا پیٹا آئے ، اور ہا تھ یا تو میں کھڑھے مرضّے کے اور ملکے میں ہمکل فورتن کی بڑی ہے ، اور بھینی اجسنی میتے بیٹے بڑاؤ د صرے ہیں بسب مارے خوشی کے داری بیری مولے لگیں ، اور وعائيس دينے لگيس كەتىرى ما كاپيٹ تفتیدا رہے ، اور تو بوڑھا آڑھا ہو۔ یا د شاہ نے ایک بڑامحل نیا تعمیر کروا کرا در فرش بھیوا اکسس میں در ویشول کورکھا۔جب سلطنت کے کام سے فرانن ہوتی تب آسٹھتے اورسب طرح سے خدمت اور خرگیری کرتے ،لیکن مرحیا ند کی و چندی

جُمیرات کو وہی پارہ ابرآنا، اور شہزادے کولے جاتا۔ بعد وو دن کے تحفہ کھلو نے اور سوغاتیں ہرا یک ملک کی اور ہرایک قسم کی شہزادے کے ساتھ ہے آتاجن کے دیکھنے سے عقل انسان کی حیران ہو جاتی اسی قاعدے سے یا دشا ہزادے سے خیریت سے ساتویں بس میں یا نؤل دیا عین سالگرد كے روز يادشاه آزاد بخت نے فقيرول سے كها ، كرسائي الشرا كي معلوميں موتاك شهزاد ، كوكون ليجاتا م واور معيد معاتام ، برانتعب م ومكي انجام اس كاكيا بوتاب - در وليشول ال كما ايك كام كرو، ايك شقائشوقيه اس صنمون كالكهكر شنزادے كے كهوارے ميں ركھ دو، كرمتمارى مهرا عمى ا ورمتبت و يكه كرا يناهي ول مشتاق طاقات كاببوا بهه . اگر دوستي كي راه سے اپنے احوال کی اطلاع دیجئے تو خاطرجمع ہوا ورحیرانی بالکل دفع ہو۔ إ دشاه ين موا فق صلاح ورويشول ك افشاني كا غذيرا يك رقعه إسى عبارت كارتقم كيا اور مهدِ زرِّين مين ركدديا . شہزادہ برموجب قاعدہ قدیم کے غائب ہوا، جب شام مونی آزاد درولینوں کے بسترول برآ کر بیٹھے ادر کلمہ کلام ہونے لگا۔ ایک کا غذلیا

درونینوں کے بسترول برآگر بیٹھے ادر کلمہ کلام ہونے لگا۔ ایک کا غذلبیا ہوا یادشاہ کے پاس آبرا ، کھول کر پڑھا، توجواب اُسی شقے کا تھا، بہی دوسطیر لکھی تھیں ، کہ میں بھی ابنا مشتاق جانیئے، سواری کے گئے تخت جانا

ہے . اس وقت اگر تشریف لائے تو بہترہے ، باہم طاقات ہوسب اسباب

عیش وطرب کا بہتا ہے ، صاحب ہی کی عکر خالی ہے ، بادشاہ آزاد بخت در دلیتوں کو ہمراہ لیکر تحت بہتے ہے ، وہ تخت حضرت سلیمان کے تخت کے ماند موالی برجا اُرے کہ عارت عالی شان اور تناری کا سامان نظرا آتا ہے بیکن یہ معلوم نہیں ہو تاکہ بہال کوئی ہے یا نئیں استے بیل کسولے ایک سلائی سلیمانی سرمے کی ان بانچوں نئیں استے بیل کسولے ایک ایک سلائی سلیمانی سرمے کی ان بانچول کی آگھول میں بھیردی - دو دوب ندیں آنسو کی ٹیک ٹیس بریال کا اکھاڑا دیکھاکہ استقبال کی خاطر گلاب باشیں لئے ہوئے اور رنگ برنگ کے دیکھاکہ استقبال کی خاطر گلاب باشیں لئے ہوئے اور رنگ برنگ کے حکے علائے ۔

آزاد بخت آگے جلے تو دورویہ ہزاروں بری زاد مؤدب کھرے ہیں اورصدرمیں ایک تخت زمرد کادھراہے۔ اُس برطکب شہبال شاہرخ کا برٹیا گئیے لگائے بڑے ترک سے بیٹھا ہے اور ایک بری زاد لڑکی روبرو بیٹھی شہزادہ بختیارے ساتھ کھیل رہی ہے ، اور دولوں بغل میں کوسیاں اور صندلیال قریبے سے بچی ہیں ، اُن برعمہ بری زاد بیٹھے ہیں ، طکب شہبال بادشتاہ کو دیکھتے ہی سروقد اُٹھا اور شخت سے اُترک لینکگیر ہوا اور ہاتھ میں باورشن می سروقد اُٹھا اور شخت سے اُترک لینکگیر ہوا اور ہاتھ میں باقعہ بکر اُرتخت برلاکر شجایا اور بڑے تیاک اور گرم جوشی سے باتھ بکرائے میں اور راگ و رنگ سنا کئے۔ دوسرے دن جب بھردونوں کی منیا فت رہی ، اور راگ و رنگ سنا کئے۔ دوسرے دن جب بھردونوں کی منیا فت رہی ، اور راگ و رنگ سنا کئے۔ دوسرے دن جب بھردونوں

یا دشاہ جمع ہوئے، شہبال نے پادشاہ سے درویشوں کے ساتھ لانے کی کیفیت یوجھی۔

با دشاہ مے جاروں بے نواؤل کا ماجرا جو سنا تھا تفصل بیان کیااؤ سفارش کی اور مدوحای که افعول لا اتنی محنت اور صیبت تحمینی بع أب صاحب كى توجي الرافي الين مقصد كوبنجين تو ثواب عظيم ني اور يخلص بعي ام عمر شاركذار مهدكا آب كي نظر توجيسي أن سب كابيرا إر بوتا ہے . ملک شہبال نے شکر کیا بر حیثم بین تمارے فرمانے سے قاصر ننیس - بیککنگا و گرم سے دلوول اور پریول کی طوت و مکھا، اور بڑے بڑے جن جوجال سردار تع ال كونام كلم ، كداس فرمان كے ديكھتے ہى انے تئيس حضور رُ لوزس حاصر كرو . الركسي كے آيے ميں تو قف ہو گا تواني منا ا وے گا ، اور مکوا ہوا آوے گا اور آدم زاد خواہ عورت نواہ مردجی کے یاس مع اُسے اپنے ساتھ لیے آ وے۔ اگر کوئی پوشیدہ کرر تھے گااور تانی الی ظاہر میا گا، تواس کازن و مج کو طویس پیرا بیائے گا اور اس کانام ونشا ياقى نەرىپەگا-

یہ عکمیٰ مر لیکر دیو جاروں طرف متعین ہوئے ، بہاں دونوں بادشاہو میں صحبت گرم ہوئی اور باتیں اختلاط کی ہونے لگیں ۔ اُس میں طک شہبال در ونشوں سے مخاطب ہوکر لولا ، کدانیے تئیں بھی بڑی آرز ولڑکے ہوسے کی تھی، اور دل میں یہ عمد کیا تھا کہ اگر خدا بیٹا دے یا بیٹی تواس کی شا دی بنی آور م کے با دشاہ کے بہال جواط کا بیدا ہوگا اُس سے کرونگا۔

اس نیت کرنے کے بعد معلوم ہواکہ بادشاہ بگیم بیٹ سے بیں۔ بارے ان اور گھڑیاں اور مینے گئے گئے بیرے دن ہوئے، اور یہ لط کی بیدا ہوئی موافق وعدے کتا اُش کرنے کے واسط عالم جنیات کو میں نے حکم کیا، موافق وعدے کتا اُش کرنے کے واسط عالم جنیات کو میں نے حکم کیا، جوابواس کو بیجنس احتیا طسے جلداً تھا کرنے آؤ۔ وو تھیں بر موجب ہوا ہواس کو بیار واس سمت پراگندہ ہوئے، بعد دیرے اِس شہزانے فرمان کے بریزاد بیار واس سمت پراگندہ ہوئے، بعد دیرے اِس شہزانے واس کے بریزاد بیار واس سمت پراگندہ ہوئے، بعد دیرے اِس شہزانے کے بریزاد بیار واس سمت پراگندہ ہوئے، بعد دیرے اِس شہزانے

تیں نے شکر خدا کا کیا اور اپنی گو دمیں لے لیا ، اپنی میٹی سے زیادہ اس کی محبت میرے دل میں بیدا ہوئی جی نہیں جا ہتا کہ ایک دم نظوں سے جداکروں ، لیکن اس خاطر بیج دیتا ہول ، کہ اگرائس کے ما باہ نہ دکھیں گے توان کا کیا احوال ہوگا ۔ لہذا ہر مینے میں ایک بارمنگا بیت ہول ، کئی دن اپنے نزدیک رکھ کر بیج جیج دیتا ہول ۔ افشاء الٹر نغالی اب ہارے تمارے ملاقات ہوئی اس کی کھذائی کردیتا ہوں ، موت حیات اب ہارے تمارے ملاقات ہوئی اس کی کھذائی کردیتا ہوں ، موت حیات سب کو گئی بڑی ہے ، کھلا جیتے جی اِن کا سمرا دیکھ لیس .

د کھ کر نمایت مخطوط ہوئے اور بولے ، سیدے کو تہزادے کے فائب موطانے ا ور پھرآنے سے عب عجب طع کے خطرے دل میں آتے تھے لیکن اب صاحب کی گفتگوسے تسلی ہوئی۔ یہ بٹااب تہاراہے ،جس میں تہاری خوشی ہوسو کیجے ۔غرض دونوں یا دشا ہوں کی صحبت ماندشکر شیر کے رستی اورعیش کرتے . وس ایج دن کے عصصیں بڑے بڑے یا دشاہ گلتان ارم کے اور کومستان کے اور جزیروں کے رجن کے طلب کی خاط لوگ تعینات ہوئے سے اس آکر معنورس ماضر ہوئے ۔ سے مك مادق سے فرایا كرتیرے یاس جو آدم زادمے مافركر-اس فينبت غم وغنته كهاكر لاحاراس كلعذاركو ماضركيا ،اورولايت عمّان كے إوشاه سے شہزادی جن کی رجس کے واسطے شہزادہ ملک نیمروز کا گاؤسوار موکرسوائی بنا تھا) ما گلی۔ اُس مے بھی بہت سی مذر معذرت کرکے عاصر کی جب بادشاہ فرنگ کی بیٹی اور ہزاد خاں کوطلب کیاسب منکریاک ہوئے ، اور حضرت سليمان كى تسم كھاسے لگے.

آخر دریائے قلزم کے بادشا ہے جب بوجھنے کی نوبت آئی ، تودہ سرنیچا کرکے جیسے کی نوبت آئی ، تودہ سرنیچا کرکے جیسے ہورہا - طک شہبال سے اس کی خاطر کی ، اور قسم دی اور امید وارسر فرازی کا کیا اور کچھ دھونس دھڑکا بھی دیا - تب دہ بھی ہاتھ جوڑکر عرض کرنے لگا ، کہ یاوشاہ سلامت احقیقت یہ ہے کرجب بادشاہ

ابنے بیٹے کے استقبال کی خاطر دریا پر آیا اور شہزا دے سے مارے جدی کے گھوڑا دریا ہیں ڈالا، آنفا قابیں اُس روز سیروشکار کی خاطر نکا تھا۔ اُس جگہ میراگذر مہوا، سواری کھڑی کرکے یہ تماشا دیکی رہا تھا، اِس میں شہزادی کو بھی گھوڑی دریا ہیں ہے گئی۔ میری نگاہ جواس پر بڑی، دل بے اختیا ہوا، پری زادول کو کم کیا کہ شہزادی کو مجد گھوڑی نے آئے۔ اُس کے جوا، پری زادول کو کم کیا کہ شہزادی کو مجد گھوڑی نے آئے۔ اُس کی تیجے بہزاد خال لے گھوڑا بھینے کا، جب وہ بھی غوط کھانے لگا اُس کی دلا وری اور مردا بگی بیٹ تائی، اُس کو بھی ہاتھوں ہاتھ بکر طلیا ۔ اُن دونوں کو لیکر میں نے سواری بھیری ، سو وے دونوں ضیحے سلامت مرے کو لیکر میں نے سواری بھیری ، سو وے دونوں ضیحے سلامت میرے یاس موجد ہیں ۔

یہ احوال کمکر دونوں کو روبروبلایا، اور سلطان شام کی شہزادی
کی تلاش بہت کی، اور سجول سے بہتختی وطالبت استفسار کیا ہمکر کسو
سے خامی نہ بھری اور نہ نام و نشان بتایا۔ تب طک شبال سے فرمایا کہ
کوئی بادشاہ یاسردارغیرما خربھی ہے یاسب آجیے ؟ جنّوں ہے ومن کی
کہال بناہ اسب حضوریس آئے ہیں گرایک سلسل جادوجس سے
کوہ قان کے پر دھے ہیں ایک قلعہ جادو کے علم سے بنایا ہے، وہ اپنے
غرور سے نہیں آیا ہے، ادریم غلامول کوطا قت نہیں جوبڑوراس کو بکڑ طاوی ، وہ فردھی فرا شیطان ہے۔

بير مُسْئِرً ملك شهيال كوثيش آيا اورالاا كي فوج جنّول اورعفر تيول اور پریزاوول کی تعینات کی اور فرمایا ،اگرراستی میں اُس شهزادی کوساتھ لیکر حاصر ہوفیہا، واِلّا نه اُس کوزیر وزبر کرکے مُشکیں باندھ کرلے آ وُ،اوراُس کے گاہ اور ملک کو نیست نالود کرکے گدہے کابل بھر واد و۔ ووفیس علم ہوتے ہی ایسی کتنی فوج روانہ ہوئی کہ ایک آ دھ دن کے عرصے میں وليع جوش خروش والے سركش كو علقه بكوش كركے بكرالالے اور حضور میں وست بستہ کھڑا کیا ۔ ملک شہبال نے مرحنید سرزنش کرکے او تھالیکن اس مغرور مے سواے ناتھ کے ہاں نہ کی - نہایت کو خصنے ہو کر فرمایا کہ اِس مردود کے بند بند حداکرو . اور کھال کھینچ کر تھیس بھرو ۔ ادریری زاد كالشكركوتعين كياكه كوه قات مي جاكر دهونده وهانده كرسراكرو- وه نشار شعیّنهٔ شهزادی کوهبی تلاش کرکے ہے آیا ، اور حضور میں بینچا یا ۔ان سب اسيرول سے اور جاروں فقیروں سے ملک شہال کاعکم اورا نصاف دیکھ كردعائين دين اورشاد موئے . يا دشاه آزاد بخت بھي بهت خوش موا . تب ملک شہبال مے فرمایا کہ مردول کو دلوان خاص میں اورعور تول کو بإدشابي محل ميں داخل كرو ، اور شهريس آئيند بندى كا حكم كرو اور شادى کی تیاری جلدی ہو۔ گویا حکم کی دیرتھی ایک روزنیک ساعت اور مبارک مهورت دیکی کر تنمزاده بختبار کا

3

20 1

jh Na

بر بر اد اد

الق

عقدابنی بیٹی روشن اخترسے با ندھا ، اورخواجہ زادہ بین کو دمشق کی تمزادی سے بیا ہا ، اور ملک فارس کے شمزادے کا نکاح بھرے کی شہزادی سے کردیا ، اور عجم کے بادشا ہزادے کو فرنگ کی ملکہ سے منسوب کیا ، اور نیمروز کوجن کی شہزادی کے بادشاہ کی بیٹی کو بہزاد خال کو دیا ، اور شہزادہ نیمروز کوجن کی شہزادی کے بادشاہ کی بیٹی کے شہزادے کو اس بیرمرد عجمی کی بیٹی سے (جو ملک حوالے کی ، اور جین کے شہزادے کو اس بیرمرد عجمی کی بیٹی سے (جو ملک صادق کے اپنے اپنے مقصد اور مراد کو بہنیا ، مرایک نامراد به دولت ملک شہبال کے اپنے اپنے مقصد اور مراد کو بہنیا ، بعدا سے چالیس دن تلک حشن فوایا اور عیش وعشرت بیس رات دن مشغول رہے .

آخر للک شہبال سے ہرایک بادشاہ زادے کو تحفے اور سوفاتیں اور مال اسباب دے دے کراپنے اپنے وطن کورخصت کیا۔ سب برخوشی و ماطرجمعی روانہ ہوئے ، اور برخیرو عافیت جا پہنچے ، اور بادشا ہت کرنے سے ماطرجمعی روانہ ہوئے ، اور برخیرو عافیت جا پہنچے ، اور بادشا ہت کرنے سے گئے۔ مگرایک برزاد خال اور خواجہ زادہ کین کا اپنی خوشی سے بادشا ہال آزاد کہنت کی رفاقت میں رہے ۔ آخر مین کے خواجہ زادہ کو خالف مال اور برزاد منال کو میرخشی غیزاد ہ صاحب اقبال یعنی نجتیار کی فوج کا کیا ۔ اور بالخوال بادشاہ آزاد کہنت اپنی مراد کو جہنچے ، اسی طرح بر جاریک نامراد اور پانچوال بادشاہ آزاد کہنت اپنی مراد کو جہنچے ، اسی طرح ہرایک نامراد کا متعصد دیی اپنے کرم اور نضل سے برلا ، برطنیل نجیتن پاک، دوازدہ اما کا متعصد دیی اپنے کرم اور نضل سے برلا ، برطنیل نجیتن پاک، دوازدہ اما کا متعصد دیی اپنے کرم اور نضل سے برلا ، برطنیل نجیتن پاک، دوازدہ اما

چارده معصوم (عليهم الصلوة والسلام) كے. آيين يا السرالغلين -

## خاتمهٔ کتاب میں

جب یہ کاب نصل آئی سے اختتام کوہنجی جی میں آیا کہ اس کا نام بھی ایسار کھوں کہ اُسی میں تاریخ نکلے رجب حساب کیا توبارہ سو پندرہ ہجری کے آخر سال میں کہنا شروع کیا تھا۔ باعث عدم فرصت کے بارہ سوستھرہ سن کی ابتدا میں انجام ہوئی ۔ اِس فکر میں تھا کہ دل لے کہا باغ و بہار اچھانام ہے ، کہم نام وہم تاریخ اس میں نکلتی ہے ، تب میں لئے و بہار اچھانام ہے ، کہم نام وہم تاریخ اس میں نکلتی ہے ، تب میں لئے کی سیرکرے گا ، بلکہ باغ کو آفت خزال کی ہی ہے ، اور اس کو بڑھے گا گویا باغ کی سیرکرے گا ، بلکہ باغ کو آفت خزال کی ہی ہے ، اور اس کونیں ، بیمیشہ سر سنررم بیگا ،

تھی سن بارہ سوسترہ در شار
کہ ہے نام و تاریخ باغ وہمار
ہمیت ر ترونازہ ہے یہ بہار
اور بحت بگر کے میں سب برگ وبار
رہے گا گر یہ سخن یاد گا ر
یہی قارلوں سے مراہے قرار

مرتب بواجب یہ باع و بہار کروسیراب اس کی تم رات دن خزال کانبیں اِس میں آسیب کچ مرے خوان دل سے بیسیراب ہے مجھ بھول جا دیں گے سب بعدمرگ اِسے جو بڑھے یا دمجہ کو کرے

خاتمهٔ کتاب میں خطاگر کهیں مو تورکھیو معات كر معيولول مين بوشيده ربتا مع فار ہے انسال مرکب زمہو و خطا ي يوك كا برجد بو الواشيار میں اِس کے سوا جا ہتا کھے نہیں یی ہے دعامیری اے کردگار ترى ياديس ينس رمول دميرم كتے إس طرح ميراليل و نهار زير ش كى سختى بو عمر پر كمو نه خب گرر کی اور نه رود شار توكوين مسلطمت يرلطمت ركم خشدایا بحق رسول کبار



## فرمنك الفاظ

بملیاربیلیا) فدیگارتے کان کے اق شكاري مذمتكار بهتا رمواكا) بوا كأخِلنا بهجينيا الكشمكية تشازى كعكتها ناضهوالارتجينيا تعِلْمًا تعاني عموند سرى منوس قدم ،سبزقدم مجوى كمار مقال کهیدو جیدی، دازدار كهينط ملاقات سطريبيل يال حيوانيه يركل مواركا مال جوالك كلوطب

أرالاكرنا حابدتن أتجعلنا انثينا اوقي إلا يوش، بينك يوش دغيره، إطانا الريس دانا، بإنوس سننا، الوشى الزكهي، الرابع المرابع باريدار المازم جوباري ليكركام كراسخ إلى بيران العاني-اعت مولاتفيب دينا ملاكريا، دعوت دينا باؤتياس أسيب ساير بت كماوُ إتبيت بتيانا ابترازا 018.500 18. بروارى باربردارى لبشر باس بندى الایش کی جز کریاسری بندلوان بيدى

ایل براد کرا عاسکیس - ایکها نیلیول کا تاشا، نقل دول لگی كالبدباش، إ اركي كافع منا، كير جمد كميلنة كى جكم بيرياجيم كاحيث مانا، الميسامندا محناونا بديودار، نفرت ألكينو کیفیٹیم می بیٹری کیفنرینا مرور کر یا نی لکالنار بیسکے ہوئے کیڑے ہی كيرونا منرى درق حبيل بن لبيان إجاءً ألوليا مكان إدروازه مسكمان ين فرايس بول، مكان جرك ين درواز عيول-المحقا الانياء المتكش تركش نكيني تجوثاتكيه منكى ايكتم كى مت تبلي نسته دولي (الا إنى اورتعورى عن شكر الأكريكاتين تراش عورت كايا كامر اسارىك (62 تيها عضه،عضب تعلكن وحركنا

N.

مان بوماً، بيية النال يضا كيا كلا اليالنكا، بثيلي ایک بچونے بیندے کی کشتی، ملشت بدذات، ببيوا وغيره لموار ساال عبال كأثتى بَن كُفِيًّا أبالهم ورئيها ولول يا فظيك كو يانى ميس بيگوكرر كهنا اوراس كا ياني بينا -ينشت خاند، عتبس، قيدخانه يند صلانا عيسلانا، يسوى الكيميوني كشتي ينكهولا ينكورا، يوكم يوير، تالاب. بنيلي صندوقيه،

حادثيوز ماديه جاران دنست، جِيًّا شِيا بيون كالك كلونا يُحاق مُدے كانشان، و سے الكوى كاعصاء وبداء چلا سیک کارتن، پایاله يوقى بنايت قديم حوكونته ستطيل سيني إكنتي جوگنی درگارکالی) کی فادم ایک جاددگرنی جو گھرا پاندان یاعط د فیرو رکھنے کا ڈباجس ين جار خاف بوتي. كوج كما يعنى كول مدروز مقرارك وأوال جوادار ، تام عمام حصط يان عبر عبور كمولول كالح عاص روار سق طازم ابدوق روار چارقب ايقم كابس، قبصرى كاسا خورد فام زنا ، كاديد كاديد كنا ، يوا يواكنا ، حاراً وي كي محور يدرم كراكون الموزاده شريف فوال (مواجر زاده)

طُنْدُمال كسناما ما ندهنا بمشكير كسنا، طنگانا ایرلگانا، تهيب الككالشكول ووتمكواب ميضتر أيطل فيثيا الكريكة إلى -مینشی کیل کامیل تابت خانی، سیای طرمتگار جابى ايك شمكي آتشادي جس فتهرت انام جُرِل وغِر ورُوكن كوسف ديروبال ع جو نىرا بعبوزا، ئەغان ئىجىما شوخ دنگ جوبى ايمة م كي آت بازي چورط يك د كم تجلالور عليا، فق البوك مرض الما صامري المفر وهلبت إمال إنه مانم سياى فدسكار داودی ایکتم کی آشادی جگ داؤدی حصتی رضت کے وقت بوجزدی جائے ( دِسائِهمت ) رون دُورِ مي كان ير عر آون كالار سار سا، اندرجية تجرسار) ساره ایک نم کی آشیادی سراوه سردار اسرى يا وُ سرايا بطعت شاط قاصد، بركاره، شتا جرتر، ببيبوا، اشلتا تميلا،

كير عابدت بي الله عرت دِساكرنا سفركنا سفريدوانهونا، رومالي سريادر فضاكادومال وسطى باك بك بحيوتى سيبى كآب جو روم ف دون من زمت (جرع كى) ادواشت بنير كلفف كالم أتى ب أررزار زار زار دل علانا جأت كنا دلدائبش كمير سهرى كسائف كارده ساق عوس ايكتم كى مفانى وكمبيال بثوا دوسار آباد ولوارگيري دواردل برنگا في كاليا وصاب انافاصد بوآدى سائس يع بغيرودر كالسالى كراه يشكا وهوانس معركا، رعب، وباؤ، وهمي، وريانًا ووري إلى لكانا الموري) وندا ونشد بردار، للازم

واوا کملائی (مرد)

كوط با ندهك معطينا. يوهى ماركر بينينا ، آرام كؤكو لل و أنشه كا يلا و الأبواندا) كيفى مت نفي كينجلي والثارينجلي بدلنار کھیرا تیر کھلوری گلوری كاط هى حوكى سخت جوكى يابيرا مج موتى بني تبت موتى ا كمني من كديموتى الم تمي كي ستاسين بين كلتاجه است اسے مجموتی کتے ہیں۔ اونی خدوتگار.ادنی کام کرمے والا. وليل آوي، كُرْمال بيند عالى بينكرى مع بول كاجوني في الكورى مرراه كى دوكان ،سراك برجزي كير المت علت گوشن سیج دے کا طرہ یا رسّارین ایش کی کوئی چیز

صبح فيزا بعراجكا ، ومع سور عادكون كالفخ ع بيرورى كارى راع الم صافی نامه صداقت نامه تصدیق ،صفالی امر، طلب شخواه ممده عدم كانتان مسيعما دغيره غيباني برذات ابطيعاعورت قربال كمان كافانه قورحي افسرتشفانه ياسلاح فانه كامل بار،عليل، كرحيال وكاي كرسي شين مونا وانق مونا بفيك بينهنا، درست بونا . كال م عليلال عش ين الراب معين المستحدث كلجيموال ، كلول ، سانولا ، كندلا فيحكى أيتسم

ان تعمت اكيتم كي نفيس روني ، نجهانا عوسهدكمنا نخے تے ازنوے انسقجي فوجيافسرارد ليافسر ر مکت بزدیک منگیانا دیشکهسوف کزنگاکردینا، زبردسی سب یجورکموالینا يرط زديك ازيايه مطر ميول ربت ميول ايك تم كى الشادى مزاری زاری، فام وعام، ادنی واعظ. وضيع وشريف، (نقطی متی ، فرحی و بازاری)

وسینا گرمن گھے رہنا گھروری سخت گری ليكا سروتفريح كالشتى لبنوت لبيكشي لنگ طرف منلع لناري بات الأوند سفى محلّى زناية مكان كالازم فراجمرا لول كرايه مرجعانا غشانا مرواريد ايك قسم كيا تشازي مليين عمكين، ملول منت وار احسانمند منون منتكل كو في الك قسم كا قالين بوشكل كوشاب مورنگھی سرد تغریج کی گفتی جس کے سامنے اس بلانا بر بڑا، مورک شکل نی بوتی ہے۔ ایٹیم علام، نو کر جاکر، بياله، ركابي، (خاصكرفقيول كي)







